# تبيوسلطان

برو فيسرعبدالمغنى

## فهرستِ ابواب

| ۵        | شلطان میپیوکی وصیت                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 4        | تاریخ کا مسئلہ                                                            |
| <b>^</b> | میبو شلطان کی شخصیت<br>م                                                  |
| 1.       | سُلُطان شہید کی شخصیت کا اِحب ر                                           |
| ۲-       | سلطنت خدا دا د                                                            |
| 44       | المفاربوي صدى كا مندوستان                                                 |
| 79       | رياست ميسور                                                               |
| 79       | هیمپیوسے لمطان                                                            |
| ۳۱       | مینورکے ساتھ انگریزوں کی جا رجنگیں<br>نیلا کے مساتھ انگریزوں کی جا رجنگیں |
| ٣٧       | زوال کے اسباب<br>طبیری میں کریں ا                                         |
| ٨٣       | یمپیوشلطان کے کارنامے<br>میں پیخ مد طبیریں ہیں۔                           |
| 45       | تاریخ میں طیبو کا مقام<br>شریبا الاد اور من میں تاریب                     |
| 09       | يبيوسلطان اور مهندوستان كاستقبل                                           |

۵

#### بسم الله الرَّحْملين الرَّحْيم

شلطان تبيوكي وصبتت تورہ نوردشوق ہے ؟ منزل مذكر قبول! ليلي بقي ميمنشين ہو تو محمل نه كر فبول! اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریا تندوتنز! ساحل تجھےعطا ہو تو ساحل نہ کر قبول! كهوياية جاصب كدة كأننات ين محفل گداز! گرئی محفل پنرکر قبو ل! صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرتیل نے جوعقل کا غلام ہو وہ دِل نہ کر قبول! باطل دونی بسندہے حق لاشریک ہے شرکت میانهٔ حق و باطل به کر قبول! د ضرب کلیم ۔ اقبال)

#### تاريخ كامسئله

'ناریخ ایک فَرَم ترین علم ہے اور فلسفہ ''ناریخ دنیا کو مسلمانوں کی دین ہے ، اس کیے کہ قرآنِ فکیم کے محکم تصور تاریخ سے ننا نز ہو کر عبد وسطیٰ میں سب سے میلے ایک مسلمان مورّخ ، علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمتہ اپنے یں فلسفر تاریخ مرتب کیا اور بعد کے تمام مور تول نے اس مسلم مورخ کے طرز فکرسے نوشہ چینی کی ۔ اس حفیقت کا اعترا ب عصرها خرکے ایکے عظیم ترین مغر تی مورج ، آزنلٹر نوابن بی ، نے بھی کیا ہے کر کلیہ اس کا مطالعة "اریخ ابن فلدون می کے نظریات برمبنی ہے۔ تاریخ کا فلسفہ ایک تفظ میں عمرت ہے اور اس کا نیتج بھیرت ۔ ماضی کے دا قعات رکا نز کال میں انسان کی رہ نمانی کرسکتے ، ہیں ، بہ شرطے کہ ان سے صحیح طور پر کھوا خلاقی سبق کال کیے جا میں۔ قرآن مجید میں گزشتہ زمانوں ، قوموں ، ملکوں اور بنیمرول کے برکڑت تذکرے باربار اسی مقصد کے لیے گئے ہیں ۔ لیکن عصرِ حا غربیں مغربی مورخوں اوران کے مشرقی شاگر دوں نے تاریخ کو ایک مئلہ بنا دیا ہے، خاص کرمغربی مورنوں نے مشرقی ملکوں کی جو تاریخیں تھھی ہیں ان کا ایک بڑا محرک ومقصودان مکوں کی تاریخ کو مسخ

كرناب اوراسس ادنيا مفصد كے ليے مرقسم كى تحقيق كفنتيش اورعبارت را بي ً سے کا م لیا گیاہے ، تاکہ یہ تابت کیا جاسکے کہ تہذیب و تردن کی ساری ترقیات دنیا کو اہلِ مغرب کی دین ہیں ۔ یہ در حقیقت نو دولتی کی ایک وہنی الجھن سے جس سے سخات یا نے کے لیے اہل مغرب نے ایک علط قسم کے اصاب برتری میں مبتلا ہوکراہل مشرق کو جان بوجہ کر ا صاب کمتری میں بلتلا كرنا چابامي ، ناكه مشرق ميشه مغرب كي دمني غلامي مين منالارم -مغربی موزخوں نے اپنے اس محمکنڈے کاسب سے زیا دہ استعمال تا ریخ مشرق کی ان ملتول اور شخصیتول کے مقابلے میں کیا سے جن کاروب ان مور نول کے دل و دماغ پر طاری ہوا ، اس کیے کہ ان ملتوں اور شخصیتوں کی علمی وعلی فتوحات اس دور جدید میں اہل مشرق کے لیے عرم وجرأت كا نمونہ بن سکتی تقبیں جس براینا غلبہ قائم ترنے کے لیے اہل مغرب بے قرار تنف اور ڈرتے تھے کہ ان کے بے بناہ مادی وسائل برمبنی افترار کی راہیں اگر کوئی چنز مزاحم ہوسکتی ہے تو یہی عزم وجراً ت کا منونہ ہے ، لہذا اس پر برده التف کے کیے بوری تاریخ کو منح کر دیا گیا ۔ اسی مجرمانہ تاریخ نونسی کا نیتج ہے کہ آج مشرق کی عظیم ترین شخصیتوں کے صبحے مالات کا علم آسانی سے ماس نہیں ہوسکتا۔ حدید ہے کہ تاریخ کو غارت کرنے کے لیے مغربی مورخوں اور محققوں نے اتنار قدیمیا در دستنا ویزات تک کومسخ کرنے کی

## طيبوشلطان كى شخصيت

مغربی مورخوں نے سب سے زیادہ ظلم دور جدید کی ان مشکر قی شخیبتوں ٹرکیا ہے بین کے سا مقدانہیں بعنیٰ ان کی قوم یا توموں کو اپنی نوآبا دیاتی اغراض اورست مراجی عزائم کے لیے جنگی نفایلے کرنے بڑے ہیں. بمندوث تان میں برطانیہ کی نوآبا د کار ایسٹ انڈیا کمپنی کو ابساہی ایک سخت مفابلہ میہوسلطان سے کرنا پڑا۔ بنگال میں سراج الدولہ کو زیر کرنے اور عن المريزون في الله مين فتح ياب مونے كے بعد انگريزوں في سمجھ ليا تھاکہ اب پورے ہندورتیان میں کوئی رمایست یا شخصیت ان کے سامنے سرنہیں اُٹھاسکتی ۔ وہ شمالی مندمیں کام یا بی کے ساتھ اپنی ریشہ دوانیول کا جال مصلاکرنصور کرتے تھے کہ جنوبی سندسے انجرنے والی مرتبول کی طاقت بالآخران كى سے زشوں كا شكار بوجائے گى، جب كه احمر شاہ ابدالی نے یا نی بت کے میدان راس کا ت کی کم توڑ دی تحقی بلیکن نواب حیدرعلی کے شخت میسور میں سلطنتِ خدا دا دیے عروج ' ف انگریزول کو برسیان کردیا اورجب اس سلطنت کا ولی عهد، حیدر علی كالائق وفائن فرزند، يثيوسلطان ، تخت ير ببيهها تو اس كى شحاعت وفراست

نے انگریزوں کے بوش اُڑا دیے۔ میں وسیدر علی کی ان فتوحات میں بھی سب سے آگے تھا جواس کے باب کوا نگریزوں کے مقابلے میں عال ہوتی تھیں ۔ واقعہ یہ ہے کہ حب رعلی سی سے زمانے میں انگریز ٹیبوسے بہت ڑیا دہ خاتف تھے ، اس لیے کہ وہ اپنے وفت کاسب سے برط امر دِمیدان ہونے کے علاوہ ایک زبرد سے عالم، مجاہد، وطن پرور، مثبیدائے ملت، انسانیت دوست اور روشن خیال نسان تھا۔ وہ اپنے وفت سے بہت آگے دیکھتا تھا۔اس کی جرأت و فراست كاكوئي مِدِّمْقابل اس كے دور كے مشرق ميں نہيں تھا - اس نے بريك وقت جنگی دستباین مدبیردندتر، تعلیمی ترقی، معاشی فلاح ا درا خلاتی نظم د ضبیط کااشما كيا- بلات به وه أيك مرد حق اورك لطان عادل تفاء عهد وسطلي كي عكم دانول کے درمیان اس کی کوئی نظر شیراف اور اورنگ زیب مصر با کمالول کے سوانہیں . دہ غیروں اور اجنبیوں کے غلبہ وتسکیط کے مقابلے میں ملک ہند دستان اور مکت مسلمہ کے ترکش کا آخری ٹیٹر تھا ۔ بخٹ کے وہیں اورنگ زیب کی وفات کے بعد پوری اٹھار ہویں صدی میں وہ ہندوستان کی آزادى كاسب سے برطا ياسسان نھا ۔انگريز شايداسے مشرق كانيولين تصور كرتے تھے اور سمجھنے تھے كراس كى زندگى ميں وہ سندوستان كوغلام

ہذاٹیپوسلطان کی تاریخی شخصیت کو مسنح کرنے میں انگریز مورجین نے کوئی دقیقہ نہیں اُنٹھار کھا اور ہروہ الزام اس پرلگایا جواک کےسازشی ذہن میں آسکا ، حدیہ ہے کہ جن انگریز مور تول نے حیدرعلی تک کی بعض جہنوں سے تعرفیت کی انہوں نے بھی طبیب کواہل مغرب کے سامراجی میں دوستان اور مشرق کی آئن رہ سیس سلطان شہید کواہل مغرب اینے اس عورائم کے مفاسلے میں ایک نمونے کی علامت یہ بنالیس۔ اہل مغرب اینے اس مقصد میں پوری طرح کام یا ب رہے اور سو مالی میں طبیب کی شہادت کے بعدانیہ ویں سے بسیویں صدی تک دوستو سال یک تاریخ طبیب کے بعدانیہ ویں سے بسیویں صدی تک دوستو سال یک تاریخ طبیب کرستی ۔

## شلطان شهيد كى شخصيت كاإحيار

اس بر منظمین مسطر بھگوان ،ایس ، گرطوانی نے اپنی وسیح عمقی تحقیق و تفقیق کے بعد سلطان شہید کی شخصیت کے اِحیا کا بیٹرا اٹھایا اور التھائے میں مسر معرف میں معرف کے انگریزی بڑھ سے والوں کی منیا میں معتبی ہوئے انگریزی بڑھ سے والوں کی ونیا میں شلطان کی مفیقت وعظمت برٹوا ہے ہوئے تاریک و دبیز برھے جاک کر دیے ،جب کہ اس سے اٹھاڑہ سال قبل ہی سیم جازی نے اپنے معرکہ آرا تاریخی نا ول '' اور تلوار ٹوٹ گئی'' (شھائیاء) میں سلطان کی اصلیت اہمیت اٹھی طرح واضح کر دی تھی اور دونوں نا ولوں کے نام و نوعیت سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید گرفوائی نے اپنے انگریزی نا ول میں اُدون اول سے استفادہ کیا یا کم از کم متابر ہوا ۔ بہرھال ، گڑوائی نے اپنے نا ول کے زیرعوان قوسین میں صب دیل صاحت کی ہے :

" دہندوستان کے طبیوسلطان کی حیات اور داستان کے متعلق ایک تاریخی ناول)" اس کیلے میں سب سے دل جیپ اور فکرانگیز گڈوانی کے ناول کا مندرجہ ذیل انتساب ہے: "۔ اس ملک کے نام جس میں ایک موزخ کی کمی ہے \_ ان اشخاص کے نام جن کو صیحے مقام دینا تاریخ پرواجب ہے ۔۔ انسان کے مقدر برایمان کے نام ۔۔اس اعتقاد کے نام کہ آفٹاب مشرق میں طلوع ہوتا ہے ۔۔ اپنیے بدیوں منو ا ور شکیل اور سہندوستان کے نمام نوجوانوں کے نام جن کے سامنے صدافت کا بیان خروری سے ۔" اِس معنی خیسے انتساب کا تجزیہ کرنےسے مذکور ذیل کات معلوم

ا۔ آج تک ہندوستان میں کوئی ایسا مورّخ ہنیں پیدا ہوا جوہندوستا کی اپنی تاریخ کے ساتھ انصاف کرتا، اسی لیے طبیع کی صحیح شخصیت بھی ہنوز سامنے نہیں آسکی۔

٢- للذا خروري سے كر مندوستانى تاريخ كے بيردوں كو، جن ميس طيسو كانام نهايت نمايال ہے ، ان كاصحح مقام ديا جائے۔

٣ - ميدوكى سركر شت اشاره كرتى ہے كه انسانيت كے علم بردار بر

دُوراور ماحول بیں انسان کے منفدر کی تعمیر کے لیے عربم وایثار اور حوصلہ و قربانی سے کام لیتے ہیں۔

ہ مشرق کا مقدر تاب ناک ہے ، اس کا ماضی شان دار رہاہے ادر

ستقبل مھی شان دار ہوسکتا ہے۔

۵ - ہندوستان کی نئی نسلوں کو تاریخ کی سپائیوں کا علم واحساس دلایا جانا چاہیے، تاکہ وہ اپنے ورثے بر فخر کریں ۔ اور اپنی روایات سے

جذبه وحوصله عصل كرسكين -

اپنے بیش لفظ "مصنف کانوٹ" میں " دی سورڈ آفٹیبوسلطان"

لکھنے والے مورخ نے بتایا ہے کہ اپنے موضوع برتمام معلوم و نامعلوم مطبو
و غرمطبوع، مواد کی جھان بین کے بعد دہ اس بیتجے بربہنجا کہ ٹیبو کی عرت
انگیز داستان حیات نا ول کی شکل میں بیان کی جانی چاہیے، "ناکہ موجودہ نامی دیکھ سکیس
زمانے کے انسان اس تہذیبی ما حول کو تصور کی مگا ہوں سے دیکھ سکیس
جس میں یہ داستان و قوع بزیر ہوئی اور ایک شان دار ما منی کے جینے
جاگتے مرقعے سے ان کے دلول میں تقبل کی بہتری کے لیے حوصلے
میرار ہوں، بینی مصنف کا مقصد محض ایک شخصیت کو زندہ کرے تاریخ
میں اس کا صحیح مقام بحال کرنا نہیں ہے ، بلکہ خود تاریخ کو ایک بیتی آموز
میں بیش کرنا ہے :

رو میں اس نوٹ کے بڑھنے والول کواس غلط فہمی میں مبتلا کرنا ہنیں چا ہٹا کہ اس نا ول کی تصنیف سے مبرا وا عدمقصد

طبیوٹ لطان کی جگہ قومی جانطے میں بچال کرنی ہے۔ <u>جیسے</u> جنسے اس موضوع برمبری تحقیق برط هتی گئی تصنیف کااس سے زیادہ اسم سبب بریدا ہوتاگیا۔ میں فین کرنا ہول کہ ماضی کے اندرایک نمایال میلان زمایهٔ حال مک وسعت بزر مونا ہے اورجب مجھی سم ماضی کو مجھول جاتے ہیں توسم مسی بنیاد کے بغیرایک عمارت انتهانے کا حطرہ مول کیتے ہیں اور قومی ترقی کی جرطین کاٹ دیتے ہیں ۔ ٹیپیو کو تھی معلوم تفاکہ انے زمانے کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ماضی کو دریا فٹ کرنے کی سات خروری سے اور انبے برنھیب وطن کے ماضی کی تاریخ نے جو خاص بق اس کوسکھایا تھا دہ یہ تھا کہ ہندوستان کے کم زور ہوجانے کا باعث کوئی برونی طاقت اس عد مک تہیں تقی جس مدنک ہارے اندر کا خطرہ ، ہارے اندر کی کم وری ادر ہمارے اندر کی وہ بہاری تھی جس کا نام نفاق ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا مجبوب وطن آبک غیر فطری موت سے خطرے سے دو چارتھا ، جواندرکے دشمن کی جانب سے دھوکے کے تنتل کا قدام تھا۔ ٹیمیونے نہ صرف ایک تاریخی عمل کے اعاد ہے کا شاہرہ کیا تھا بلکہ ستقبل کے لیے ایک سبق مھی۔ یکھا تھا۔ میں قائل ہوں کہ وہ سبق جتنا ٹیبو کے دور میں صحیح تھا اتنا ہی آج بھی ہے۔"

اس طرح گڈوانی نے اپنے نا ول میں ٹیپوٹ لطان کوایک مضف مزاج ، مرتراور جری وطن دوست کی حیثیت سے بیش کیا ہے ، جوجنوبی ہندمیں انگریزوں سے ساتھ حرف میسور کی نہیں ، پورے ہندوستان کی جنگ رور مانتها ، اسی بیے اس نے ایک طرف مربطوں اور نظام وغیرہ کے ساتھ غیر ملی سے مراجیوں سے خلاف متحدہ محاذ بنانے کی انتہائی کوسٹے ش باربار کی اور دوسری طرف انگریزوں سے نمٹنے کے لیے غیر ممالک کی بعض ہمدر د قوموں سے بھی مددلینی چاہی اس لیے کہ اعظار ہویں صدی کے اواخر میں ہندوستان کے لوگ بہت بیس ماندہ تھے اوران کے پاس ایسے اسلح اور فوجی تربیت کی سخت کمی تمقی جن سے آرامستہ ہوکر برطا نوی نوآ با دکار بورے شالی بهندر بنالب آ بھے تھے۔ اس سلسلے میں طبیو کی جرأت وبصرت وسيع النظرى ، دوربيني اورسخت كوشى كاجومرقع بيش كيا كياسي وه بهت يُراثر الله - لَدُواني كي يه بيش كش كوني افسار منهين ، ايك واقعهه ، جس کی ترتیب میں اس نے تحقیق کی جو داد دی ہے وہ مندوستان یا دنیا كاكوني مورخ آج تك بنيں دے سكا ہے ۔اس كے با وبود قوم پرستى كے نقطه منظراور بعض شخضی تخیلات نے گڈوانی کومجبور کیا کہ وہ بعض تفاکن کو اپنے رنگ میں بنیش کرے ۔ مثال کے طور راس نے حیدر علی کے رفیق کا راور طیبو سلطان کے دست راست ، پنڈت برنیا ، کو دفا داری کے جس معیار کا حامل . کھایا ہے اس کی تصدیق وا قعات سے بہیں ہوتی۔ " يىپوسلطان كى زندگى پرنسيم حجازى كا ناول" . . . . اورتلوارلوط كنى "

واقعات کی تحقیق اور جذبات کی تحریک، دونوں اعتبار سے گڈوانی کے " دى سوردا فلي يوسلطان" ير نوفيت ركفنام بالات بنسيم حجازى كا مقصد تاریخ نوسی نہیں، چندا علی مقاصد کی تبلیغ ہے ، لیکن اول قرانہوں انے مواد کی صداقت کا نقین کرلیا ہے اوراس سلسلے ہیں حقائق کی مھان مین اجھی طرح کرنی ہے، دوسرے فنی اعتبار سے بھی ان کا ناول ایک اعلیٰ یائے کی تخلیق ہے ، جس میں بہترین ماجرا سازی کے ساتھ ساتھ زبر دست کر دار بكارى اورمكالمه نكارى كا ثنوت ديا كيا ، جب كه بيروكا زورخطابت بهي عالا اورمواقع کے مطابق ہونے کے سبب ٹراٹر ہے، اس میے کم ٹیپوخو دہی ایک صاحب فكراور بامقصدمبلغ تفا، قول اورفعل دونول كے محاظسے وہ ايك ایسی مثانی شخصیت کا حامل تھا کہ وعظ ونصیحت کا کام اسے زیب دیتا تھا۔ اس طرح نسیم حجازی کا ہمرو گردوانی کے ہمرو سے زیادہ بھر بور سخفیت کا ر کھتا ہے ، زیادہ قد آوراور عظیم ترہے ۔ کتاب کے بیش نفظ " میں صنف كے بيانات بہت فكرانگيز بين، جن كے چندا فتباسات حسب ديل بين: ".... شیر میسور کی نتوحات حرف جنگ کے میدانوں تک محدود

من تقيس ، بلكه وه بُيك وقت ايك أيسا حكمران ، عالم ، مفكرا ومصلح تفا،جس کے دل و دماغ کی وسعتوں میں اسلامیان ہند کے اضی كى غظمتيں، حال كے دلولے اور شقبل كى آرز وتيں سما كئي هيں، وہ ہمیں زندگی کی مردوڑ میں اپنے وقت سے تمی منزلیں آگے دکھائی دیتا ہے۔ اس نے ایک ایسے دور میں فلاحی ریا ست کا نمون بیش

کیا تھا، جب کہ ہاتی ہندوستان کے نواب اور راجے اپنی رعایا کی ہڈیوں پرعشرت کرے تعمر کر رہے تھے ۔ اسس نے اس زملنے میں بین الاسلامی اتحاد کے لیے جدوجبد کی تفی بحکہ عالم اسام اینے نااہل فکم انوں کی تنگ نظری منکمز وری ، ہے میں ادر باہمی رقا بتوں کے باعث مغرب کے سامراجی بھیڑو<sup>ں</sup> کے لیے ایک عظیم شکارگاہ بن جیکا تھا۔ اس نے ہندوستان کے ایک ایسے بیما ٰ مدہ علاقے میں اسلامی عدل دمسا وات کے جهنات كالسيحق جهال صديول سے جہالت اورا فلاس كى نارىكما ن سلّط نفيس - خيدر على اور ٹيپيوس ليطان سے قبل ميسور کے عوام کی کوئی تاریخ مذمقی ،لیکن اُن کی عکم ا بی سے چند برس یورے ہندوستان کی تاریخ بر حیائے ہوئے ہیں۔

جب ہندوستان سے عوام اپنے حال اور ستقبل سے ماریس ہو کے مقے، تو میسور میں حصلول اور ولولول کی ایک نئی دنیا آبا دہور سی تقی ۔ جب مشرقی ہندوستان کے قلعول، برر ایسٹ انڈیا کمینی کے جھنڈ سے نصب ہورہ سے تقے تو سلطنت صلا داد کے یہ معارس زگا میم ، بنگلورا ورمینی ڈرگ میں قوم کی آزادی کے نئے تصارت میرکر رہے گئے ۔

... شیر میسور نے اس وقت سلطنت ِ خدا داد کی زمام کا ر اپنے ہا مق میں لے بی تھی ۔جب بھیر پوں ، گید ڈوں اور گدھوں. کے نشکراس کے کچھار کا محاصرہ کررہے تھے اور وہ اس وقت مک ان کے سامنے سیبنہ سپر رہا جب تک کہ اس کی رگوں کا سارا خون میں ٹور کی خاک میں جذب نہیں ہوچیکا تھا۔

.... ان طویل اور صبر آزما جنگول کا معمولی جائزہ ہمایں لیعترات کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ انگریزوں نے باقی ہندوستان پر ستط جانے کے بیے جو جنگیں لوئی تھیں وہ اپنی شدت اور وسعت سے اعتبار سے میسور کے معرکوں کے مقابلے میں کوئی عثیب کوئی عثیب کوئی عثیب کھیں کوئی عثیب کھیں کوئی عثیب کھیں کہ مہندوستان کی پوری ناریخ میسور کے مجاہدوں کے صبرواستقلال اورا بٹار و خلوص کی مثال سیس

.... ایسٹ انڈیا کمینی بلاسی اور کبسر کی نمائشی جنگوں کے بعد
کلکہ تسے نے کر تکھنؤ ک اپنی فتوحات کے جھند اے نصب
کردیتی ہے ۔۔ لیکن میسور میں ٹیمیوسلطان کی تلوار کے سامنے
انگریزی جارجیت کا سیلاب مرک جانا ہے اور مسلسل سولہ برس

تک ایسٹ انڈیا کمینی جنوب سے دِی کی طرف کوچ کرنے کا فواب
نہیں دیکھ سکتی ۔

میسورکی دفاعی فوت کا اندازہ اس بات سے اسکایا جاگتا بے کہ میسور کے بعد جب مرہٹوں کی باری آئی توسندھیا، بھونسلے اور ملکر، جن کی افواج کی مجموعی تعداد میسورسے کہیں زیا دہ تھی،چند

ماہ سے زیادہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ نہ کرسکے ۔ .... ٹیبوسلطان نے جن لوگوں کو آزادی کی ترطب عط کی تقی ان کا چنی صرف بس ماند گی ، غربت اور جهالت کے نذکرو يك محدود تھا۔ ميسور كى مبشة آبادى غيرمسلم تھى ، مندوساج ميپ ان فروما یہ لوگوں کوان بهادر را جیوتوں یا جنگ جو مرسٹوں کی برابر كا دعوكي مذعفا، جواسينے اسلاف كيكسى كارنامے ير فخر كرسكتے تھے ۔ان لوگول کومسلمانوں کے دوش بروٹس کھڑا کر کے کئ رس انگریزوں ، مربطول اور حید آباد کی سلطنتوں کا مقابلہ کرنا ایک معجزه معلوم بنوتا ہے۔ . . . . میسور کی جنگ آزا دی حرب ایک اولوالعزم حکمرال کی جنگ منتقی، بلکه صدیول کے ان بیس ماندہ ،مظلوم اور بے بس انسانوں کے دوق نمود کا منطا ہرہ تھا جنہیں سلطان شہید نے جہالت اورافلاس کی دلدل سے کال کر تہذیب وا فلاق کی سند پر سطھا دیا تھا۔ یہ داستان ان سرفروشوں کی ہمت ،شجاعت اورایثاری داستان ہے جنہیں ایک صبحے الخیال مسلمان حکماں

نے زندگی کے آداب سکھائے تھے ...، ،، دص<u>وءہ</u> نسیم مجازی ایک مستند تاریخی ناول نگارہیں جو بلا تحقیق اور بے نبیاد داستانگوئی نہیں کرتے ، وہ جو کچھ لیکھتے ہیں پوری ذہتے داری ادر سنجیدگی کے ساتھ اور واقعات و حقائق کی جو تعبیر و تشریح وہ کرتے ہیں اس میں ان کے تبلیغی مفاصداور ملی جذبات کے سائھ سائھ اصولی تصورات اور اخلاتی احساسا ہمی ہوتے ہیں ۔ ناول بھار ہونے کے با وجود وہ ایک بہترین مورخ کی بھی ہوتے ہیں اور ان کے تبجز ہے میں عمرانی دنگ ہوتا ہے ۔ لہا اللہ سلطان کی اہمیت وعظمت اور کمالات و خدمات کے متعلق انہوں نے مندرجہ بالا بیانات میں جو کچھ کہا ہے وہ مبنی برخیفت سے اور اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ :

ن صاف پیرسے کم: ایٹیپیٹ لطان کی شخصیت تاریخ ہند میں منفرداور عہدوسطلی میں دور در بیر

۔ وہ ایک عظیم محب ِ وطن ہونے کے سائھ ساتھ وسیع النظر اسلام یبند بھی تھا ۔

ب سا۔ ایک بہترین جزل اور کمانڈر ہونے کے علاوہ ٹیپو نہایت دور بین سیاست دال اور مدتر تھا ۔

م بسیاست و حکومت سے آگے بڑھ کر اس نے معاشرے کی اصلاح کا بٹرا مجمی اعظمایا۔

۵ ۔ اس نے مہندوستان کی پس ماندہ زاتوں کو سماج میں علی ذاتوں کے برابر جگہ دے کر ملک کو انسانی اخوت اوراسلامی مساوات کا پیغیام دیا۔ ۲۔ اس کی معامتر تی اصلاحات اس کی فوجی فتوحات سے کم نہیں۔ ۷۔ وہ آفا تی قدروں کا حامل ، بین الملی رابطوں کا علم برداراور ایک نے دور کا پیام بر تھا۔

#### سلطنت فدا داد

میسور میں نواب حیدر علی اوراس کے نامور فرزند سلطان فتح علی ٹیسیو ک "فائم كى مونى سلطنت خدا دادير" تاريخ سلطنت حدادا درمبسور "كے نام سے بہترین ناریخ محود خان محمود مبلکوری کی ہے ، جوآج سے بجین سال قبل ها الله على شائع بهوكرانني مقبول موجي ہے كه م<sup>9</sup> يم ميں اس كا دُوسسرا الدیشن تھی منظرِعام پر آیا ۔ بیرایک ضخیم ومبسوط تصنیف ہے جس میں تفقیل سے موضوع کے متعلق تمام خروری امور درج کردیے گئے ہیں، اگر جیا اس کا طول اور قدرے انتشار اس کے عام مطابع میں مانع سے شایداسی لیے اب یہ كتاب متداول اور مرقع بنهين ، بلكه بازارسے عائب اور كويا كم بهو يكى بدے -خرورت ہے کہ کوئی مستند تاریخ نونس اس کے مواد کو اختصار اور ترتیب کے ساتھ، زیا دہسلیس زبان میں ، بیش کرے ایک بار بھراسے عام فارئین کے بیے سہل الحصول بنا دے ، اس لیے کہ یہ ایک دستاویزی کوشش ہے ، جس میں اٹھارویں صدی کے ہندوستان کی تاریخ کا بہت اچھا موادیا یا جاتا ہ " سخن مائے گفتنی" کے عنوان سے کتاب کے بینی نفظ میں مصنف نے عمد وسطلی اور اس کے بعد کمپنی کے دقت مک کی تاریخوں میں تعصبات و انخرا فات کا بجاطور سے شکوہ کرتے ہوئے اس" ضرورت "کا اظہار کیاہے

"بمندوستنان كى ايك صيح اوراصل ماريخ تكفي جاتے!

یہ خرورت آج نک پوری نہیں ہوئی ہے ،اس لیے کہ ملک میں جولوگ مورخ تسلیم کیے جاتے ہیں جولوگ مورخ تسلیم کی دہنی غلام می مورخ تسلیم جنہوں نے دوسرے مشرقی ملکوں کے ساتھ ساتھ ہندوستا کی تاریخ بھی مسیخ کرکے رکھ دی ہے۔

کتاب سے "مقدمہ" میں مصنف نے حسب دیل خفایق کا اعسلان نما سے :

".... عاكب بهندوستان سے أعظ كرسب سے بہلے جس تنخص نے" ہندوتان ہندوتانیوں کے لیے ہے" کا کلمة الحق بلندكيا وهسلطان ب .... اس في اپني بوري توجه انحادبين المسلمين اورانحادبنين الافذام بهند يرحرت كردى ملك کی صنعت وحرفت پر پوری توجه کی که مندوستان کهیں غیر ممالک کا مختاج مز ہو جائے ۔سلطان کے بھی عزم وارادے تقے جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سلطان کا مخالف بنا دیا اور اسى فحالفت نے اس كوتمام عمر جنگول بين مصروت ركھا ۔ مگر باوبوداس كےسلطنت فداداد كيبورنے صنعت وحرفت اور دیگر فنون میں جو ترقی کی وہ میسور کو سمجی طال منہ یہوسکی ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جان دیکی تفنی که اگرسلطان کو اپنے ارا دوں یں کام یاب ہونے دیا جائے تو پھر سندوستان پر سرگر قبضہ ہنمیں ہوسکتا ۔اس لیے ایسٹ انڈیا شمینی نے حیدر آبا دا در مرسطو کو ابن کر جو کچے کیا اس کی نود تاریخ شا ہدہے۔اس لحت ظ سے سلطان ہی دہ بہلاشخص ہندوستان میں گزرا ہے جواستعار فزنگ سے ہنروستان کو آزاد اور محفوظ رکھنا چاہتا تھایا بالفاظ دیگر ہند کا سچا خیرخواہ اور محب حطن تھا۔ اس لیے تاریخ میں اس کو ایک ایسا بلند مرتبہ عاصل ہے جو ہندوستان میں اب ککسی مکراں کونصیب ہنیں ہوا۔

دنیا کی تاریخ بشکل طیبو کی نظر پیش کر سکے گی ... اگر زماین اس او بوالعرم سلطان کے ارا دول کو پورا ہونے دبتیا تو آج ہندوستا کی ناریخ مجھے اور ہوتی .

... ربہ حوالہ پر وفیسر جائیسر ، اس کے حرایت ہیشہ اس سے مٹانے پر آمادہ اور اندرونِ سلطان ہی اس کے خاص افسر ہیں ہی اس کے زوال کے لیے سازشیں کرتے رہیے ۔ مگر میسلطان ہی کا دل وگر دہ تھا کہ سترہ سال مک ان سب کا نہایت خوبی اور کام یا بی سے مقابلہ کیا ۔ " دصلات ، دصلات ، اس خواج عقیدت کا ماحصل یہ ہے : اس خواج عقیدت کا ماحصل یہ ہے : اور گام یا کی مکومت کی بہلا مجا ہد آزادی تھا۔ اس کی حکومت بلا انتہاز تمام ہندو ستان کے لیے ایک رجمت تھی۔ سے اس نے مک کی ہم جہتی ترقی کے لیے منصوبہ بندہ منظم اور مُوثر سے اس نے مک کی ہم جہتی ترقی کے لیے منصوبہ بندہ منظم اور مُوثر

ہ۔ اس کی پوری زندگی مشکلوں اور متھابلوں میں گزری ۔ ۵۔ نیروں نے اس پر سیم حلے کیے اورا بنوں نے اس کے خلاف مسلسل سازشیں کیں ۔

9۔ ان حالات میں بھی وہ سٹرہ سال تک ہندوستان کے تحفظ و تر تی کے لیے دلیرا نہ جدو جہد کرنا رہا ۔

ے۔ اگر اسے سکون کے ساتھ کام کرنے کا موقع متنااور اہلِ وطن نے اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع متنااور اہلِ وطن نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہوتا تو آج ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا، غلامی کی تاریکی اس برطاری نہیں ہوتی اور آزادی کی روشنی میں اس کا ہرمکن ذروغ وعروج ہوتا۔

----

#### المفارمون صرى كابتدوستان

اعتلاء میں اورنگ زیب کی وفات کے بعد مغلی سلطنت کے ساتھ سائق ہندوستان کا زوال سروع ہوگیا۔ یہ گویا مسلمانوں کے تحت عمدوسطی میں ہندوستان سے عوج سے بعد تقابل عروج (XAMA) کا واقعہ تھا۔ تقریباً سات سوسال قبل جب سندھ اور ملتان کے ابتدائی تجر ہے کے بیشتقل اومسلسل طور پر برصغیر میں سلمانوں کی فرمال روائی کا آغاز ہوا تھا تواس وقت دنیا کے نقتے پر مہندوستان نام کی کوئی چر نہیں تھی۔ برا چین بھارت باآر ہر ورت بہت قبل حتم ہوجکا تھا اور ملک چھوٹے چھوٹے دبيون ياريات ون مين بث كر بجو حكاتها - أيك عام مزاج كي كيفيت مقي، ساج ممل انتشارسے دو جارتھا، تہذی قدری مط رسی فیس اورانسانیت کا تمدن خطرے میں تھا۔ ایسی حالت میں غوری ، غزنوی ، خلجی اور بودھی حملوں اور حکومتوں کے بعد بالآخر مغلبہ سلطنت کی بنیا دیڑی اور اکبرے ادر نگئیب یک پورا برصغیرایک ملک بهندوشان بن کر، جس کی سرحدی کابل سے بتت یک دسیع تقیں ، ہرقسم کی سیاسی ، معاشی ، نوجی ،علمی اور سماجی تر تی کی اتنی بلند جو نظیر پہنے گیا جہاں سے یُوری دنیا حقر نظرآنے سگی ۔اس دفت ہندوستان دنیاشی سب سے برطی طاقت بن گیا اورسارےعالم مے بنترین مادی انسانی دسائل برصغیر میں مرکوز مہو گئے۔ بنانچہ ہرقوم اور ملک کے اولوالعزم ا فراد کی نگا ہیں اس کے اُفق کی طرت اُ تھنے سکیں ۔

یہ وہ دور تھا جب ٹورپؑ تاریکی سے بھل کر روشنی میں آرما تھا۔

پورے سے موزوں نے عہد وسطی AGE) مظلمہ (DARK AGES) اسی لیے قرار دیا ہے کہ اس وقت مغرب جمالت ،افلاس اور وحنت وبیں ماندگی کے اندھیروں میں بھٹک رماعفا ، جب کہ پورامشرق مسلمانوں کی فرماں روائی میں علم، دولت ، تہذیب اور تن کے نورسے جگم گا رم تھا۔ لیکن ساتویں صدی سے ستر صوبی صدی عیسوی کک یورے ایک ہزارسال میں مسلمانوں نے اسلام سے پرچم تلے سارے جہاں کی جو بے مثال فيادت كى مفقى اس كا دور رحمت الطار بنويل صدى مين حتم بورم تفاتاريخ کا یہی وہ لمحہ نتھا جب انگلستان جیسے جھوٹے سے ملک میں ،جس کاایک نام برطانوی جزیره (BRITISH ISLE) بھی سے، صنعت و حرفت اور تجارت م (RE VOLUTION) وقوع نیریر ہوا، جس کے سبب برطانوی سیاست نے نوآبادكارى در colonialism) كاسامراحي (IMPERIALISTIC) كاسامرا کیا۔ بنانچہ جہورت کے ساتھ ساتھ سرمایہ داری کو فروغ ہونے لگا جس کے نتیج میں استعار واستحصال کی و ما محموط ٹری - میں وہ روگ تھا جس کولے کر انگلتان كى ايسط انڈيا كميني مندوستان ميں وارد ہوني اوراس كى تاجران سایست نے اس ملک کو ہرقسم کی بدترین سازشوں اور دغا بازیوں سے کا م ہے کر غارت کرنا شروع کیا ۔

انگریزوں سے پہلے پڑگالیوں، ولندیزیوں (ڈچ) اور فرانسیسیوں نے ہندوستان کے مخلف ساعلی مقامات پراپنے اٹرات قائم کرلیے تھے۔ ان میں جاعس کر آخرالذکر کے ساتھ جنوبی ہندمیں انگریزوں کا تصادم ہوا سے انکائے ہے۔

میل کا عرب تقریبًا بیس سال کرنا کاک کی مرزمین پرانگریزوں اورفرانسیسیوں کی رطائيا ب موتى رمين، جن مين بالآخران گريزون كوفتح نصيب مهوني اور وه مشرقي بهند کی طرح جنوبی سندیں مھی سے بڑے غیر ملکی نوآباد کا رہن گیے ، ملکہ شمالی مہند میں الکا عام کی جنگ بکسر جیتنے کے بعدا نگریز ملک کی سب سے بڑی طاقت بننے لگے ۔اب اگر مبندوستان میں برطانوی سامراج کے قیام میں کوئی رکاو تقی توصرت جنوب کی طرف سے جہال تعلیم لمطنت سے زوال سے بعدیان مکی وہیں اُکھر رسی خیس ،ایک مرسرہ ، دو رسے نظام اور میسرے حیدرعلی - نظام کی ابن الوقتی نے اسے ایک محدود ریا ست سے ای بڑھ کر کوئی قومی طاقت ہنیں بننے دیا ، جب کہ مرسٹوں کی قبائلی تنگ نظری نے ان سے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے - لهندا متقبل کے بیے ملی سطح یر انگریزوں نے اگریسی کو حربیت تصور کیا تو وہ میسور کا نواب حیدرعلی می نفا ا دراسی کی جزائے فراسنے برطانوی سامراج کی ریشه دوانور کا مفایل کیا۔

رہ سور کے اندر ایک جیونی ہند میں صور کے اندر ایک جیونی ہند میں حی راکے اندر ایک جیونی سی ہندوریاست کا نام میسور تھا ، جو آخر آخر سمٹ کر ایک شہر سرگا پٹم کے ساتھ اس کے مضافات میں حرف ۳۳ دیہات بر مشتل منفی بلین حیدرعلی نے اپنی فتو حات ، تد تبرا ورحسن انتظام سے اسے وسعت دے کراننی بڑی اور اننی مضبوط ریاست بنا دیا کہ جنوب میں ایسٹ انڈیا کمینی کے مرکز ، مدراس ، کو یہ نہ حرف جنوب بلکہ پورے میں ایسٹ انڈیا کمینی کے مرکز ، مدراس ، کو یہ نہ حرف جنوب بلکہ پورے ہندوستان میں اپنی اصلی حرایت نظر آنے دیگی اور انگریزوں کو اندلیشہ ہونے دیگا کہ اگر دیا ست میسور کو تابع فرمان نہیں بنایا گیا تو وہ برصغیر بر

ا بنی سلطنت کے خواب کی تبعیر نہیں پاسکیں گئے۔ لہذا انگریزوں نے نظام اور مربٹوں کے ساتھ مل کریا ان کو اپنے ساتھ ملاکر میسور کے نطلات ہرقسم کی سازشیں اور ربشہ دوانیا ں شروع کردیں ۔

حیدرعلی کی ولادت ملاکاء میں اور وفات سلاکاء میں ہوئی ہے۔ اور علی کی میں ہوئی ہے۔ اور عرف جاتا کیا اور عرف جاتا سال کے اندر سلاکاء میں حیدرعلی کو میسور کی افواج کا سب سالار بنایا گیا اور عرف چاہ سال کے اندر سلاکاء میں قلعہ ہوں کو ہ بر قابص ہونے کے بعد وہ پورے صوبہ سرا بر فالب آگیا، جس کے متعج میں اسے مغلیہ دربارسے صوبہ داری کے دمان کے ساتھ ساتھ نواب کا خطاب ملا ۔ گرچ نواب حیدرعلی نے ایک نئی اور وسیع ساتھ ساتھ نواب کا خطاب ملا ۔ گرچ نواب حیدرعلی نے ایک نئی اور وسیع ریاست میسورا پنی قوت با زوسے بنائی تھی مگروہ اسے تا ئیدایزدی کی دین ساتھ ما اس لیے کہ آیک معولی سباہی کے عہدے پرتر تی باکر نوا بی کے منصب کے بہدے پرتر تی باکر نوا بی کے منصب کے بہدے پرتر تی باکر نوا بی کے منصب کے بہدے ایک میں ریاست میسور کو آج تاریخ سلطنت مدا دا د کے نام سے جانتی ہے۔

جس زمانے میں پرسلطنت قائم ہوئی وہ محف اور کی جنگ پلاسی اور النائے کی جنگ پلاسی اور النائے کی جنگ پلاسی اور النائے کی جنگ پان پرت کے بعد جنوبی ہندمیں متعتب کے ہندوستان پر قبضے کے لیے ایک طرف مرم اور نظام ، جب کہ دو سری طرف برطا نبیہ اور ذرائس کی مش مکش کا دور تھا ، جس میں سب کے مقابلے پرانگریزوں کا بتہ زیادہ تران کی جال بازیوں کے سبدب بھاری ہورہا تھا اور دہ محسوس کر رہے تھے کہ اپنے تر فیوں کو ایک دوسرے سے برطا کر بالآخر دہی پورے کر رہے تھے کہ اپنے تر فیوں کو ایک دوسرے سے برطا کر بالآخر دہی پورے

خطے پر قابض ہوجا ئیں گے۔ وہ ملک کے مشرقی کنارے پر علی وردی خان کے مشرقی کنارے پر علی وردی خان کے بعد بدراج الدولہ کو مکاری اور دغابازی سے نسکست دے چکے تخف اور ابدالی اور دھ کے نواب کو بہا در روہ پلہ بیٹھانوں سے برطاکر کم زور کر چکے تخفے اور ابدالی نے مربیٹوں کی کم زور دی تخفی ، نظام کی ہوس اقتدار کو بجھاکر اسے اپنی جھولی میں ڈال لینے کا گرفتھی انگریزوں کو معلوم ہوجیکا تخان آرکا ہے کا نواب بیلے ہی ان کی جیب میں تخفا۔ اس صورتِ خال میں میسورسے نواب حیدرعلی کا عرفیج اور اس کے بعد میں خطا۔ اس صورتِ خال میں میسورسے نواب حیدرعلی کا عرفیج اور اس کے بعد میں خطا۔ اس صورتِ خال میں میسورسے نواب حیدرعلی کا عرفیج عربائی کے نو آبادیا تی خواتم کے لو آبادیا تی عربائم کے لیے وا عد جیلئج تخفا۔

ام کے لیے واحد چینچ تھا۔ راس حیلنج کا مقابلہ ایسٹ انڈیا کمینی محضِ اپنے فلعۂ مدراس سے نہیں كركتى تقى - لهذااك كواتنى الهميت دى كئى كه منه حرف كلكة اور بمبنى سے انگریزی سٹ کریا افسربلائے گئے بلکه انگلتان بیس مشورے ہوئے، منصوبے بنے اور بیجے بعد دیگرے کئی نامور مرتبر بمنتظم اور کمان دار ملیبورگی مہم سرکرنے کے لیے بھیجے گئے جنہیں ایک مدت مک حیدر علی اور طیبیو نبایت دلت آمیز سکتیں دیتے رہے ، بیال کک که صلاح الدین اولی کی طرح ٹیرسلطان کا ایک ہو اسا برطانوی سامرا جوں کے دہن ہر مسلط ہوگیا اور وہ پورے مندوستان بلکہ انگلستان سے اپنے بے بناہ فوحی، صنعتی اور سیاسی وسائل و دراتع سمیٹ کرملیسور کے محافہ پر بڑھنے لگے، انہوں نے مشرقی اور شالی ہند نیز مغربی ہند میں سلسل بیش قدمیاں کرتے ہوئے جنوبی ہندی سلطنتِ خدا داد ، ریاست میسور سے گرد اینا حصار

نگ سے تنگ ترکرنا مشروع کردیا اور بالآخر قلع سنگا سٹم میں شگا ت دالنے میں وہ صرف اندرونی غدّارول کی زرخرید کارستانیوں سے سبب کام یاب موسے۔

فيبيوسلطان

حدر على كے آبا واجداد بنجابي موں ياا فغاني يا قريشي، وه ايك ممت ور اور حوصلہ منڈمسلمان تھا اور اس نے جنگی فتو حات سے انتظامی اصلاحات بکب بالعموم اسلامی اصولول پراور شسرعی حدود میں کام کیا ، گرچہ وہ ایک تعلیم میا انسان نہیں تھا ، حرف قطرت کا تربیت یا فیۃ تھا ۔اس کی ذاتی زندگی کے واقعا کی تحقیق اس کے سیرت مگار کا فرض ہے۔ مورّخ کا قلم تکھتا ہے کہ اسس نے اکھارموی صدی کے ایک نسبتاً یس ماندہ زمانے اور کرا شوب دورمیں اپنے خلف اکبراور ولی عهد، ابوالفتح فتح علی همیوسلطان کی اینی دوسسری موی ٔ فاطمر الميم، كي بطن سے الف الم ميں بيدائش كے بعداس كى تعليم وتربيت کا پختہ ومسمل انتظام سیمنل شہزادے سے بھی بڑھ کر کیا۔ عربی، فارسی، سنسكرت ، دينيات اور حربيات كى تعلىم لييونے اپنے وقت سے بېزىن اساتذہ سے عاصل کی اور وہ بہت کم عمری میں ایک باشعور، باکردار، جرى، قوى ، مدتر ونتشطم ، اور سرفن مولا صالح فوجوان بن كرميدان عمل مين آیا۔وہ مذ حرف اینے بہا درباب کا دست دبا زو ثابت ہوا بلکہ اس کے خوابوں کی تعبیرین کیا ۔ ہندونستان کے عہدوسطیٰ کی تاریخ میں شیرشاہ

اوراورنگ زیب سے سوا دوسراکوئی ایسا عالم وفاضل اور مجاہد و مصلح انسان کسی سلطنت سے شخت پر بہیں بیٹھا اپنے عہد کے حالات میں شہر سلطان نے ہوکارنا ہے انجام دیے ان کے لحاظ سے اس کا مواز نزایک طوف مشرق میں سلطان صلاح الدین کے ساتھ تو دوسری طرف مغرب میں نیولین بونا پارٹ کے ساتھ کیا جاسکتا ہے ۔ ان میں اتوبی کا تعلق دور قدیم سے ہے اور نیولین کا دور جدید سے ۔ بینال چہ ٹیبیوکی ذات میں قدیم جدید دونوں کی نوبیاں جع ہوگئی تھیں ۔ اس کی یہ جامع شخصیت عصر ما مرکد دونوں کی نوبیاں جع ہوگئی تھیں ۔ اس کی یہ جامع شخصیت عصر ما مرکد دونوں کی نوبیاں جع ہوگئی تھیں ۔ اس کی یہ جامع شخصیت عصر ما مرکد دونوں کی نوبیاں جع ہوگئی تھیں ۔ اس کی یہ جامع شخصیت عصر ما مرکد دونوں کی نوبیاں جمع ہوگئی تھیں ۔ اس کی یہ جامع شخصیت عصر ما مرکد دونوں کی نوبیاں جمع ہوگئی تھیں ۔ اس کی یہ جامع شخصیت عصر ما مرکد دونوں کی نوبیاں جمع ہوگئی تھیں ۔ اس کی یہ جامع شخصیت عصر ما مرکد دونوں کی نوبیاں جمع ہوگئی تھیں ۔ اس کی یہ جامع شخصیت عصر ما مرکد دونوں کی نوبیاں جمع ہوگئی تھیں ۔ اس کی یہ جامع شخصیت عصر ما میں دونوں کی نوبیاں جمع ہوگئی تھیں ۔ اس کی یہ جامع شخصیت عصر ما میں دونوں کی دونوں کو دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں

طبييه هلم دحيا ،عفت وعصمت ، غيرت وحميت ، شجاعت و صلابت ، رحم وكرم اور محنت ومشقت كاايك ببكرتها واس كى فابليت كاسب بڑا بٹوت اس کے مکا تیب ہیں جو اپنی جودت و کشرت سے لحاظ سے رقعات عالمگیری سے کم نہیں۔اس کی ریاغنت وعبادت کا عالم یہ تھا کہ نوٹعمیر مسجداعانی کی افتتاحی نمازکی امامت صاحب ترتیب موسط بعنی مجھی کوئی نمار قضا یہ کرنے کے سبب اسی نے کی ۔اس کی جنگی قہارت کا لوہا اس کے دشمن تھی مانتے تھے ۔ وہ جہاد و محامرہ دونوں میں محامرا ورمرد مبدان تھا۔اس کی ذاتی زندگی بہت سا دہ تھی اوراس نے اپنے دربار میں بادشاہرت کے مروجہ شام بن مراسم ،مثلاً فرشی سلام وغیرہ نسوخ کرایے سفے ساج میں تھیلی مہوئی برعتوں کا بھی اس نے ستر باب کردیا تھا، جبکہ کار دبارسلطنت کو ہرقسم سے مظالم سے پاک کرسے رعایا بروری اور عوامی صلاح و فلاح کا ایک نظام اسنے قائم کردیا تھا۔ فرقہ وارا بز بے تعصبی اور مذہبی روا داری بھی ٹیپو کی ایک امتیازی شان ہے ۔ والدین کی اطاعت بھائیوں کی جیائیوں کی جیزواہی اور دوستوں کے ساتھ وفا داری میں اس نے کبھی کو تاہی نہیں گی۔

مین شیر خواہت اور رعب و و قار کا ایک مجسمہ تھا۔ اس کی مثانت کا پُورے اول پر اثر تھا۔ عوام اس سے مذھرف بے بناہ مجست کرتے بلکہ مبالغہ آمیز عقیدت رکھنے تھے ، یہاں تک کہ اسے ولی اللہ سمجھتے تھے۔ اس کی پاک بازی اور پر ہمیزگاری کے چرچے عام تھے ۔ سن تدبیر کے سبب ایک مرت تک اسے نا قابل شکست تصور کیا جاتا رہا ۔ کم عمری ہے دہ اپنے ایک مرت کی نوج کا سب سے نا مور جزل سمجھا جلنے لگا۔ اس کی ہمات پر بوگ معجز ات کا گمان کرنے لگے تھے۔

### میسور کے ساتھ انگریزوں کی چارجنگیں

بنگال میں آت فی سے کا میا بیاں حال کرنے سے بعدا مگر بزوں نے

بُورے ہندوستان کو نرم چارہ سمجھ لیا ۔ سات ای میں انہوں نے نظام حیدرآبا

سے ساتھ حیدرعلی سے خلاف ایک معاہدہ کرلیا۔ آرکاٹ سے نواب اور مرسؤل
سے حیدرعلی سے کچھ جھگڑھ سے بہلے سے چل رہے تھے ۔ اس طرح اب حیدرعلی
کو جنوب میں اپنے تمام ملکی وغیر ملکی رشمنوں سے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا۔ اسس
وقت طبیو سلطان کی عمروف سولہ سال تھی، مگر وہ میدان جنگ میں ایک

دستے کا کمان دار بنایا گیا ۔ محالیہ سے وائے ایک انگریزوں کے ساتھ ریا ست میسور کی بہلی جنگ ہوئی جس میں ٹیپونے کار مائے نمایاں انجام دیے اور دنیا کومعلوم ہواکہ میسور کے تجھار سے ایک نیاشیر ہندوستان برحلہ آور گیدروں سے مفابلہ کرنے کے لیے میدان میں آگیاہے۔ اس جنگ میں اول توحیدرعلی نے اپنی تدبیروں سے جنگ کے وقت انگریزوں کو تقریباً تہا مردیا، دوسرے وہ انہیں ہرآنا اور رگیدتا ہوا مراسس میں ان کے قلعے کے دروازے کے کیا جہاں پہنچ کر انگریزوں نے ایک بنایت ذکت آمیز مست تبيلم كرنى اور ميشور كے سأتھ اس كى شرطوں يرصلح كرنے سے ليے مجبور موستے ۔صلح نامے میں آئندو کسی حله آور دشمن کے خلاف مرد کرنے کی شرط بھی تھی ۔انگریزوں کے جنوبی دارانسلطنت کے دروازے رحس فاتح ہندوستانی نشکرنے دستک دی وہ ٹیپوسلطان کے زیر کمان تھے اور سلطنت فدا داد کا مصنّف سکتا ہے کہ حیدرعلی نے ایسط انڈما کمینی کو اینا حربیت و فریق نہ مان کر براہ راست شاہ انگلتان کے ساتھ معاہدہ صلح يردست خط كيه -

انگریزوں نے حیدرعلی کے ساتھ صلح نامے کے برخلاف وعدہ خلافی کی اورائ و میں جب مرہٹوں نے میسور پرحلہ کیا تو کمینی نے رہاست کی مدد نہیں کی ، بلکہ میشور کے زیز مگیس بندرگاہ ، ماہے ، پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ۔ اس کے بعد حیدر علی نے اپنی فراست سے نظام اور مرہٹوں کوس کھ ملاکرٹ کے میں کرنا کا ک بی ، جوافگریزوں کی سازشوں کا گڑھ بنا ہوا تھا، حارکر دیا۔ اسس طرح میشور کی انگریزوں کے ساتھ دوسسری جنگ کا آغاز ہوگیا۔ تیکن اس جنگ کے دوران کمینی کی رلیٹہ دوانیوں کے سبب نظام اور مرسط حیدرعلی سے الگ ہوگئے۔ جنا بخر سائٹ ٹی میں پُورٹو نُووو کی پورٹ بیں میں انگریزوں کو چیونی سی فتح حاصل ہوگئی ، لیکن دوسرے ، ہی سال شکائ میں میں انگریزوں کو چیونی سی فتح حاصل ہوگئی ، لیکن دوسرے ، ہی سال شکائ میں حیدرعلی نے انہیں سکست فاش دی اورانگریزی فوج کے کما نڈر ، کرنل برستے ویٹ ، کو قید تک کرلیا ۔ اس کے بعد ہی حیدرعلی کی وفات ہوگئی اور دلی عہد طبیع سلطان اس کا حافظین قرار بایا ۔ بیٹیونے پورے اعتماد کے ساتھ . حنگ جاری رکھی ، گرا نبی صلح لیے نہ طبیعت کے سبب مزید حول ریزی اور فارت گری روکے ساتھ معاہدہ منگلور علی روکے ساتھ معاہدہ منگلور کے صلح نامے پر دست خطاکر دیے ۔

بہرحال، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ رزم آرائیوں میں ٹیپوٹسلطان کی سلس فتوحات کا سلطنت و بھلتان پراتن زبردست ازبرٹا کہ وزیراعظم ہیں نے برطانوی پارلیمنے کا پہلا انڈیا ایکٹ سلامئے اور کمپنی کے مقبوضات کی عدم نوسیع کی آئندہ مندوستا ببول کے ساتھ امن اور کمپنی کے مقبوضات کی عدم نوسیع کی آئندہ پایسی کا علان کیا گیا ۔ لیکن یہ ایکٹ برطانوی مرکاری اور دغا بازی کا ایک شام کار ثابت ہوا اور معلوم ہوا کہ اسس کا وا حدمقصد شیر میسور کو فافل کرکے مندوستان کی آزادی پر کاری خرب لگا نا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں مندوستان کی آزادی پر کاری خرب لگا نا تھا۔ یہی وجہ سے کہ انگریزوں متدہ میاذ بنالیا۔ یہ واقعہ شوک ہے جیس ہوا ٹیپوسلطان نے خطرے کی سنگینی متحدہ محاذ بنالیا۔ یہ واقعہ شوک ہے جیس ہوا ٹیپوسلطان نے خطرے کی سنگینی

کواچھی طرح بھانب لیا اور پہلے ہی سے سمجھ لبا تھا کہ اس کے ساتھ انگریزوں کی مرصلے آی جنگ کا بیش جیمہ ہے ، جس کا مقصد تازہ دم ہور رمایست ملیسور کومطانے سے میے نئی فوج کشی ہے ،اس لیے کہ اب برطانوی سے مراج کے توسیعی عزائم کی راہ میں وہی ایک پٹان باقی رہ کئی ہے،جب کہ نظام اور مرسط مِلک کے مفاد سے بالکل غافل موکر صرف اپنے اقتدار کوبڑھانے میں لکے ہوئے ہیں - لہذا ایک دور مبیں مرتر کی طرح اس نے سمت کی میں حلافت عثمانیہ سے مرد طلب کرنے کے لیے اپنا سفراستنبول بھیج دما تھا ،اس کے بعد عث عیں اس نے شاہ وانس سے بھی تعاون عصل کرنے کے بیے سفارت روانہ کی ۔ طبير ابك ببدارمغز اور اولوالعرم حكم ال تفا- وه مرمعا ملي فاعي ہے ہجانتے اقدامی انداز اختیار کرتا تھا اور اپنی سلطنت کی سرعدوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ گردو پیش کے منطلاتے ہوئے مطارت کا بھی سرّ باب کرنے کے لیے آمادہ رہتا تھا۔ بینال حیرجب ٹرا ذبکور کے راجمنے ریاست کومین میں جیوٹائی اور کرنگا نور ڈیوں سے خریدلے تو ٹیبو نے اپنی باج گزار رہا ست میں اسے ایک ملاخلت ہے جا قرار سے کر رفیاء میں ٹراونکور پر حلے کا فیصلہ کرلیا ۔ انگریزوں نے ٹراونکور کے ساتھ اینے معامِرہ کا بہانہ بناکر طبیع کے حلاف اعلانِ جنگ کرکے رباست بیسور کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمبینی تیسری جنگ کاآغاز کر دیا ۔مرمطوں اورنظ م نے کمپنی کا ساتھ دیا۔ اس متحدہ محاذ کا مقابلہ کرنا تنہا میسور کے لیے سان

نہیں تھا۔ نتیج یہ ہواکہ تبنوں فوجوں کی دست بردسے عاجز آگر ملا کا میں تھا۔ نتیج یہ ہواکہ تبنوں فوجوں کی دست بردسے عاجز آگر ملا کا پٹی ترفی سلطنت کھودی ٹیپونے معاہدہ سے اُمید تھی کہ وہ جلد ہی اپنے نقصا نات کی تلافی کرسکے گا۔ یہ اُمید اُنٹی بڑھی ہوئی تھی کہ مجبوری کی مصالحت کی شرائط کے طور پڑییونے نہ صرف تا وانِ جنگ ا داکیا بلکہ اپنے دو لڑکے جھی پرغمال کی حیثیت سے متمن کے حوالے کردیے۔

عوامی تائیدا وران تھک کوشیش سے ٹیپونے بہت جلداینی کھونی ہوئی طاقت دوبارہ حال کرلی ، اس کے حالی خزانے محرکھئے ، سلطنت نئے یرے سے نوش حال مہوکئی اور برطانوی سامراج کو شدت سے محسوں ہونے لگا کہ ایک زخمی شیرین درست ہو کر نو آباد کاروں کے لیے اور زیا دہ خطر ناک ہوگیاہے۔ انگریزا پنی ہندوستانی پالیسی کے مطابق چندسال کی جنگ بندی سے بعدا نیے استعاری اِرادوں کی تعکیل کے لیے تازہ دم ہوگئے۔ اپنی تیاری کے لیے امن کا جو و قفہ انہیں در کا رتھا وہ حتم ہو گیا۔ محمر فرانس سے سائقه المكلتان كى برطقتي بعوني چنفيلش اور مييوكى برطفتي مبوني دوستى نے بھی انگریزوں کو دہشت زدہ کر دیا ۔ نیولین مصر کک آگیا اور برطانیر كے بہندوستانى مقبوضات خطرے میں نظر آنے لگے۔ چنال چرموعاء بین مراج کا ہرکارہ لارڈد وملیزلی گورنر جنرل بن کر برصغیر ہیں وارد ہوگیا اور تہتے ہی اس نے ملک میں ناج برطانیہ کے سب سے بڑے اور آخسری حريف، يبيوسلطان ، كى بچى كھچى كىكىن مسلسل ترقى كرتى اورمضبوط نبتى ببونى

ریاست کو ہڑپ کر لینے کی سازش، برطانوی پار پینٹ کے منظور شرہ تا نون اورا علان کردہ پالیسی کے بالکل برخلاف ، نفروع کردی اوراس مقصد کے سیاس نے ایک علائک مربطول اور پورے طور پر نظام کو ایک بارجر آزدی ہمند کے آخری براغ کو بجھا دینے کی خاطر اپنے ساتھ ایک اتجاد نمالانہ دیا ہے اندرونی فدارو کے اندرونی فدارو کی ایک ہیں ملالیا ،اس کے علاوہ میسورے اندرونی فدارو کی ایک ہیں صفت نیار کر کے اس نے شیر میسور کو بے بس کرنے کے لیے مکارلو کا ایک جال کھیلا دیا ۔

برطانوی سی مراج کے ساتھ ہندوستان کو غلام بنانے کے خلافیس سلطان کے تحت ریاست ِ میسور کی چوتھی جنگ بہت طد ختم ہوگئی اور م رمتی موقع ای کوریا ست سے دارانسلطنت سرنگا بیم پرانگریزی فوج کا قبضهاس حال میں ہواکہ ایک طرف سلطان کے اعلیٰ محام برمشتمل برط انوی تشكر كا يا تخوال كإلم اغيار كا جير مقدم كررما نها اور دوب ري طرف" كيدرٌ كى سوسال كى زند كى سے شيركى ايك دن كى زندگى بهتر سے " كمينے والا مردِ مجاہدآخری سانس تک دغا باز دشمن سے نرط نا ہوا شہب مہوکر اپنے جال نثارہ کی لاشوں کے درمیان گر برطا، حالال کہ اگر وہ جا ہتا تو دشمن سے بناہ طلب كركےاس كے ساتے بين زندہ رہ سكتا تھا، سكن اس كى غيرت ايمانى نے اسے گوارانہ کیا . شہادت کے وقت سلطان کی عمر عسوی اور ہجری مسابول سے علی الترتیب اوا تالیش یا بھانھں سال تھی ۔ اس طرح سول سال کے سن سے درے بتاہ سال مدمدان بندوستان کوغلامی کا طوق

پہنانے والے برطانوی سامراج کی بڑھتی ہوئی عالمی طاقت سے ارم تا بني رما ، غتراريون ، مكاريون اور دغابازيون سي مجمى اس في مركاريون اور دغابازيون سي مجمي حالات زمانہ کے لحاظ سے شکست اس کا مقدر تھا ، لیکن اس نے شکست نسیم نہیں کی اورا خلاتی طور پر ایک فاتح کی شان سے جان دی۔ اس معنے میں وہ بریک وفت ننہدیمی مقا، غازی بھی ۔جب مک اس کی موت نہیں ہوئی انگریزوں کو یہ دعویٰ کرنے کی ہمت بنیں ہوئی کہ "آج ہندوستان ہمارا ہے"، حالال کہ ممملے کے واقع ہونے میں ابھی الطاوْن سال باتی تھے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان ٹیبو کی وفات کے ساتھ ہی آزاد ہندوستان کی رُوح نیکل چکی تھی ،گرچہ اس کاسٹ واتا ہوائسم مزیدنصف صدی یک باتی رہا اورانگاتنان کے بگرھ اسے نوجیے رہے ، یہاں کک کہ تقریباً ایک سوسال مک اسے مضم کرے بیچ گئے۔

#### زوال کے اسباب

عیدرعلی کی قائم کی ہوئی سلطنتِ صلاداد توسیع وترقی کے بعدریا ہے۔
میسور میں سلاک ایم سے سلاک ایک نواب حیدرعلی اوراس وقت سے 19 کا علی کی شکم سیسوسلطان کے تحت الریش سال تک جنوبی ہندسے پور سے ہندورتا کو قومی و متی غیرت و حمیت ، آزادی و حربت اور صلابت و سنجاعت کا بینجا ، دیتی رہی یسکن اس کے خلاف مسلسل اندرونی و بیرونی ساز شیس ہوتی رہیں، جن کی تعدا دمصنف سلطنتِ خداداد محود بنگلوری نے سالت، تا ساف نو بتائ

ہے۔ سازشوں کے ساتھ سلطنت کے خلاف بہم جنگیں بھی ہوتی رہیں۔
کرنا ٹاک کے سکھ بیلی نواب کے علاوہ مرسطے اور نظام بھی سلطنت خداد آ
پر توج کشی میں برطانوی سامراج کی مدد کرتے رہے۔ یہ بینوں سیاسی
قوتیں بی کے بعد مغلبہ سلطنت کے انتشار سے فائدہ اٹھا کر ملک میں
ابینا اقتدار قائم کرنا چا ہتی تھیں اور ان بینوں بہم جووں کی راہ میں سلطنت
فرا داد حائل ہوتی نظر آئی ، ابہذا ان میں سے ہرایک اس کو فناکرنے کے
دریے ہوگیا۔ نظام ایک مسلم حریف کو گوارا کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا،
مرسطے ایک نئی اسلامی طاقت کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے،
برطانیہ اپنے سامراجی عزائم کی تکمیل میں سب سے زیا دہ مزاحم حیدرعلی
برطانیہ اپنے سامراجی عزائم کی تکمیل میں سب سے زیا دہ مزاحم حیدرعلی

اس صورت حال میں اگر نظام اور مربٹوں کو ستقبل کا شعوراور ملی و ملکی مفادکا لحاظ ہوتا تو وہ حیدر علی اور مربٹوں کے ساتھ تعاون کرکے افگریزوں سے خلا من متحدہ محا ذیبا تنے ، لیکن اہنوں نے انتہائی ناوانی اور مفادیرستی ضلا من متحدہ محاذ بنالیا اور انگریزوں کی سے کام نے کر حیدرعلی اور ٹیبوہی کے خلاف متحدہ محاذ بنالیا اور انگریزوں کی مکاریوں کا شکار ہوگئے۔ ایسٹ انڈیا کمینی بنگال ، اودھ اور مغلیہ دربار پر اپنی ہوس اقتدار کے تینجے بھیلاتی ہوئی مشرقی وشائی مندکو اپنے شکیجے میں بی موجی مقمی۔ اب اسے عرف مغربی اور جنوبی مندیر قبضہ کرنا تھا۔ دفعا بازیوں کا بوکس مندی علی مقمی اسی کو جاری منصح ہوئے اس نے اقل تو مغربی جوکسیل وہ بہلے کھیل جی تھی اس کے اقال تو مغربی جوکسیل وہ بہلے کھیل جی تھی اس کو جاری دوسرے کے ساتھ الجھا اور شکرادیا، دوسرے

اس نے سلطنت خدا داد کو اپنا انٹری حربیت تصور کر کے اس کے عما نَدین كوطرح طرح كى ترغيبات سے اپنے سلطان كے خلاف غدّارى برأتھارا -طيبيوسلطان سياست وقت كواجهي طرح سمحفنا تها وه أكرجا بت تو نظام اورمرسول کی طرح انگریزول سے مصالحت اوران کی اطاعت قبول كركے اپنى رياست ميں كچھ دن اور راج كرسكتا تھا ۔ سكن اول نواسس كى مكى و تومی غیرت وحمیت کوغیروں کے سامنے میں دارِ عیش دمنا گوارا نہیں تھا ، دوسرے اس کی بھیرت برغیاں ہوجکا تھا کہ جس ما دی سب زوسا مان اور اسباب وآلات کے ساتھ اغیار مندوستان میں ریشہ دوانیال کررہے ہیں ان کا مقابلہ ایک زوال ندیر ہندوستانی ساج نہیں کرسکتا ۔ لہذا اس نے سب سے پہلے تواینے زیرِ نگیں علاقے کو اخلاقی ومادی اصلاح و ترقی کے دریعے ایک نمونے کی فلاحی رماست بنانے کی کوششش کی ، دو سرے اہلِ وطن کو ہاہمی اسحا دواتفاق کا بیغیام دیا ، تیسرے پورپ کی دوسسری برطئى طاقت الفرانس ، كوبرطانيه تے مقابلے براً نا چاہا، چو تھے اس نے عالم السلام كو برط صفے ہوئے فرنگی استعار کے حلاف دعوت جہا دوی ۔ لیکن زمانے کی رُوبدل رہی تھتی ، تاریخ ایک نیا ورق الط رہی تھی' الحفار ہویں صدی کا مشرق زوال کی انتہا کو بہنچ جیکا تھا۔اس صدی کے آخر میں تنہا میسور مہندوستان میں غیر مکنی سامراج کے بڑھتے ہوئے قدم نهیں روک سکتا تھا، ملک کا سماج بونسیدہ و فرسودہ ہوچکا تھا، دیسی ریاستیں عقل وہوش سے برگانہ ہودیکی تقیس، فرانس اور عالم اسلام دونوں

اپنے اپنے مسائل سے پریشان سے ، برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی قات
کی حیثیت سے آبھر رہا تھا۔ ٹیبو کے عائدین سلطنت میں میرقاسم علی میرغلام علی ، بدرالزمال نھاں نا نظر ، میرمعین الدین ، میرقرالدین ، میرقاسم علی پورنی سے ہوا کا رُخ دیکھ کر انگریزوں کے ساتھ سودا بازی کرلی اور مددر منافقت سے کام لے کراپنے آقا کے ساتھ بدترین نمک حراقی کی ، اسے مالات سے بے زجر رکھا ، اس کے احکام کی فلا ن ورزی کی ، اس کے موریح والے کردیے ، اس کی تیاریوں کی اطلاعات دشن کوفرائم کی میں ، اس کے دوا داروں کو بے بس کیا اور اس کے دارالسلطنت برحملہ آور کیں ، اس کے شکر کی راہ پوری طرح ہموار کردی ۔

تاریخ کاایک سوال یہ ہے کہ کیا ٹیپوسلطان جیبا بیدار مغز مکمراں
اتنا غافل تھا کہ اپنے گرد بھیلتے ہوئے جال کی اس کو بالکل جرنہیں ہوئی اور وہ غداروں کی رہنے دوانیوں کا کوئی تورٹ نہیں کرسکا ؟ ٹیپوکے ذہن وکردا کو دیکھتے ہوئے اس سوال کا جواب اثبات میں دینا مشکل ہے۔ بلا شبہ کو دیکھتے ہوئے اس سوال کا جواب اثبات میں دینا مشکل ہے۔ بلا شبہ دوا داری اور مرق سے عوام و نواص بھی فائدہ اُٹھاتے تھے، مگر دہ اپنے فرایس کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا تھا ، البنہ اس کی انصاف اپنے فرایس کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا تھا ، البنہ اس کی انصاف بین دونیقوں کو تسکول کی بنیا دیر رسوا نہیں کرنا جا بنا تھا۔ یقیناً اسے لینے اپنے رفیقوں کو تسکول کی بنیا دیر رسوا نہیں کرنا جا بنا تھا۔ یقیناً اسے لینے آس یا سی سازش کی ٹومحسوس ہوئی تھی اور وہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کے آس یا سی سازش کی ٹومحسوس ہوئی تھی اور وہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کے آس یا سی سازش کی ٹومحسوس ہوئی تھی اور وہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کے آس یا سی سازش کی ٹومحسوس ہوئی تھی اور وہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کے آس یا سی سازش کی ٹومحسوس ہوئی تھی اور وہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کے اس

گر د بغض و عداوت کا گھیرا تنگ ہوتا جار ہا ہے ۔ اسے احساس تھا کہ ایک بگروے موتے ماحول اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اس نے جو اقدامات کیے ہیں ان سے خواص کا ایک باا تر طبنفہ برہم ہے -ان نامساعدمالات کے ساتھ ٹیپیوسلطان نے مضا لحت کے بجائے مجاہدے کا فیصلہ کیا ۔ اس نے سرچھیلی ررکھ کراپنے آپ کو قربانی سے یے تیار کرلیا ، دوستوں کی ہے وفا یئوں اور دشمنوں کی تیاریوں سے بيروا بوكراس نے اپني جان داؤ برلگادي . شايد وه اينے اسسعل سے تأثیندہ نسلوں کو ایک بینجام عربیت دینا چاہتا تھا۔ ہندوستا نیول سے ما پوسس موکر اس نے انگریزوں کے مقابلے پر فرانس اور عالم اسلام سے کمک طلب کی اور جب اس میں بھی اسے ناکافی ہوگئی تواس نے سمجھ لیا که اب اس کے سامنے دوہی را ستے ہیں ، عربت کی موت یا وات کی زند كى .ايسے بى تاريخى مو فع يراسس كا وه مشهورمقوله سامنے آيا: م گیدڑی سوسال کی زند گئ سے شیر کی ایک دن کی زند گی بہتر ہے! لہذا وہ اپنے آپ کو بچانے سے بجائے آخری وقت یک نواتا رما ا دراس نے موت کو شمشیر ہر کف گلے لگاما:

یہ غازی یہ تیرے پُراسٹرار بندے جنہیں تونے بختا ہے دوقِ نعدا نی دوقی ان کی مھوکرسے صحبرا و دریا سمط سم بیت سے را نی

روعالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چزہے لذت آسٹنائی شهادت سے مطلوب ومقصور مومن نه مال غنیمت به تحشور سخت نی تعیاباں میں سے منتظرلالہ کب سے قب یا ہے اس کو نون عرب سے کماتونے صحیرا نشینوں کو یکت خبر میں ، نظر میں ، ازان سحے ریبی طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے یا یا انہیں کے جگر میں كشاد در دل سمحطة بين اسس كو لماكت بنيس موت ان كي نطب مين دلِ مردِ مومن میں مجمر زندہ کردے وہ بحلی کہ تمقی نعب رہ کا تذر میں عزائم كوسينول ميں بيدار كر دے بگارہ مسلماں کو "ملوار کردے د طارق کی دعا۔ اندس کے میدان جنگ بین : بال جرل اِقبال) سلطنت خداداد کا زوال اسی شان سے بیوااورسنرسکا پٹم میں ٹیبو سلطان کی نفازیا مزشہادت نے جربدہ عالم پر آیک اعلیٰ آف فی مقصد سے عشق کانقش دوام ثبت کر دیا۔ یہ عہدوسطیٰ سے بکل کر دور جدید کے نقطہ ہ غاز پر مشرق کی حرست اور مغرب کے سامراجی إدا دول کے مقابلے میں ایٹ یا گئا ہے مقاومت کا پہلا نقش تھا جو آنے والے ڈیڑھ سوسال تک آزادی کے علم برداروں کو ان کی منز لِ مقصود کا راست دکھا تارہ ۔ یہ غلامی کی بعنت قبول کرنے سے رُوحِ ہندوستان کاقطعی انکار تھا۔

## ٹیپیوسلطان کے کارنامے

طیموسلطان کا سب سے بڑا کا رنامہ اٹھار ہوہیں صدی کی ایک چھونی سی ریاست میں جا گیرداری کا خاتمہ اور ایک قسم کی جہوریت کا ا غاز مفا۔ یالیگاروں کی زمین داری کے مظالم کونقم کرکے سلطان نے زمین کو حکومت کی ملکیت قرار دیا ،جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسان بہج کے دلّالوں کو چھوٹر کر براہ راست سرکار کو لگان دینے لگے اور یہ فانون بنادیا کیا کہ ''بحب تک کسان زمین کو آبا در کھے اس کو زمین سے ہے دخل مذکمیا جائے اور زمین دوا ما اسی کی ملکیت سمجھی جائے ؛ د ص<u>۳۹۹</u> سلطنت مدادا، اس طرح رماست میں زمین کی ایک سنی تقسیم عمل میں آئی جو کسانول اور م و دورول کی نوشس عالی کا باعث ہوئی ۔سلطنت کا فرمان تھاکہ " جو تنخص بھی زمین آباد کرنے کے لیے در نواست دے اس کو زمین مفت دی جلتے اوراس وقت تک اس سے سگان ندلیا جلنے جب تک زمین

میں پیداوار مز ہو ی دایفناً)

سلطنت سے انتظام میں رعایا کو شریک کرنے سے سیٹیپوسلطان نے ایک مخلس وطنی ، د پارلیمنٹ ، تاہم کی جس کانام در نمرہ عمر مذباشد ، دکھا گیا ،مطلب یہ کہ شخصی اقتدار سے بجائے مشاورتی حکومت کے قیام سے بات ندگان ریاست کے دلول سے وہ خطرے اور اندیشے دور ہوگئے بوطلق اعنان با دشاہت یا آمریت سے پیدا ہوتے ہیں اور سلطان وقت بوطلق اعنان با دشاہت یا آمریت سے پیدا ہوتے ہیں اور سلطان وقت اب ایک آئینی حکموال بن گیا جے سی دستور اور ضابطہ اخلاق کی پابندی کی بیندی کرنی میں

بحريه كا قيام بھى سلطان كايك زبردست كارنامه سے - وہ بېلا ہندوستانی حکمال تھا جے سیاستِ وقت میں سمندری راستوں کی من صرف اہمیت کا اصاس ہوا بلکہ اس نے ان کا باضا بطہ انتظام کرنے کی بھی کوٹیش کی ۔اس نے مندوستان کے ساحلوں کی حفاظت کے لیے بحر مندمیں بھرہ ، بوشہر، عمان اور عدن کی بندرگا ہوں کی نظرانی خروری سمجهی اسلطان کی بحری فوج میں گیارہ میرتم د لارد آف ایڈمبرلٹی) اور تبس اماربح عقر، جن مي رسل ساعل برأ دربيس جهادول بررست عقا (صرا میم سلطنت خدا داد) - ملا حول بعنی بحری جها زول کے عملے (CREW) كى تعداد دسك مزار، يا ني سوبس عفى به فكار بين أيك سودي جمادول کی تیاری کا حکم دیا گیا تھا ۔ پورا جہاز اپنے تمام کل برزوں سے ساتھ ریاست کے اندر ہی بنایا جاتا تھا۔

صنعت وحرفت اورمعدنیات کے دائروں میں سلطنت خدادا و کے کمالات کی جو فہرست محمود بنگلوری نے دی ہے وہ حسب زیل ہے: " مطّی کی مصنوعات ، تکره ی کا کام ، چرم سازی ، تیل اورتیل کی دیگرمصنوعات ،صندل ، رسی اور فالین ، ماحقی دانت کا کام بنیک بنانا، زر، کا غذیر سونے کا رنگ حرُّهانا، اون، فنونِ تطبیفه، رئیسم، روئی کی مصنوعات، پوسیمے کی مصنوعات، سلطنت فدا داد کے سکتے، محکمہ تعمیات یہ ان سياسي معاشي ، فوجي اور انتظامي اصلاحات سے علاوه ميوسلطان نے مُدہبی وا خلاقی اصلاحات مجھی کیں ۔اس نے مسلم سماج میں تیزی سے تھیلتی ہوئی ان تمام بدعات اور ان کے اسرا فات بریا بندی رگادی جو احمد آباد ، گول كنده أوربيحا يوركى رباستول نے فروغ ديے تحفے تعزيد داك کے ساتھ ساتھ بیری مرمدی نے دھندے برجھی سلطان کے امتناعی احکام کی زد برگی - منشات ممنوع قرار دی کنین مشهرون اور دیما تول می سرعی عدانتیں قائم کی تمنیں ۔ زات پات کے نسلی تفاخر برخرب کیائی تکئی جمعہ کے خطبوں کی اہمیت پر زور دے کرا ہنیں عوام کے بیے مفید بنایا گیا۔اس مقصد کے لیے مسنون عربی خطیات کے علاوہ اپنی کا ایک حصہ بنا کر عام نمازیوں کی سمجھ میں آنے والی زبان ، مثلاً اس وقت فارسی ، بیس منبرسے خطاب کورواج دیا گیا اور لوگوں کے دینی شعور کی تربیت ، احکام شریعت سے آگا ہی اور اخلاقی اصلاح کے لیے نتے خطبات مرتب کرے شائع کیے گئے ۔ ایک کتاب "فتح المجاہدین" ریا تحفیۃ المجاہدین اسلطا کی زیز گرانی تصنیف ہوکراس کی ہزار ہا نقلیں ریا ست میں تقسیم کی گئیں . بہ قول مصنف سلطنت حدا دا د " اس کتا ب کا پہلا باب مسائل عقائی ونما زو جہاد و ترکہ وغیرہ یرشتمل تھا یہ حصہ ی

بہادور رہ ویرو پر مل مل اور میں ہرتیم کی برعنوانی، بدکاری، رشوت سلطان نے اپنی قلرو میں ہرتیم کی برعنوانی، بدکاری، رشوت سانی ادر چوری وغیرہ جسے جرائم کا قلع قمع کرنے کے لیے ایک سیع و موثر عدالتی نظام تائم کیا ۔ یہ نظام عدل ومساوات کے جن بے حطاا صولول پر مبنی تھا، اس کا ایک نقشہ مصنف سلطنتِ نعدا دا د نے اس طرح کھینجا

" ہر شہراور ہر قریب میں ایک پنچایت مقرر تھی ۔ قدیم دستور کی کے مطابق ہرگاؤں میں بٹیل معمد لی تنازعات کا بنجایت کی رائے سے فیصلہ کردیتا تھا۔ تعلقوں اور ضلعوں میں عابل اور آصف فیصلہ کرتے تھے۔ اگر فریقین مقدمہ کو اس فیصلہ سے تشفی نہ ہوتی تو مقدمہ صدر عدالت تک اور اس کے بعد سلطان تک بہنجایا جاتا تھا۔ صدر عدالت میں دو حاکم رہتے کھے۔ ایک مسلمان اور ایک ہندو۔

میں نوں کے شرعی مقدمات کے لیے ہرشہر میں فاضی مقرر تقے اور میں بھی بنیایت کے ذریعہ ہی فیصلہ کرتے تھے۔ شرعی مقدمات بھی صدر عدالت ک بہنجائے جاتے تھے۔ خاص ہندوؤں کے مقد مات کا شاستروں کی رُوسے بِندْت فیصلہ کرتے تقے یہ د صراح

یہ صیحے اور پور سے معنول میں ایک غیرفرقہ وارا نہ نظام تھا، جس میں فدسپی روا داری یا غیر جانب داری کا تصور عصر جاخر کے مرّوج سیکولرزم سے زیادہ مبنی برانصات اور وسیح النظری برشتی تھا۔ یہ در اصل اسلامی روا داری کا ایک نمونہ تھا، جس میں عوام و نواص کی صلاح و فلاح سے لیے انسانی قدروں کو محوظ رکھا جاتا تھا۔ اس نظام عدل کا اثر ہیم بہوا کیہ سلطنت موا داد تقریباً جرائم سے پاک ہوگئی اور بہت کم مقدمات عدا سلطنت موا داد تقریباً جرائم سے پاک ہوگئی اور بہت کم مقدمات عدا سلطنت نما در تعرب کی مقدمات عدا سلطنت نما در تعرب کی مقدمات عدا سلطنت نما در تعرب کی مقدمات عدا سلطنت نما کی سامنے آنے لگے۔ تعربو سلطان کی حکومت در تقیبقت ایک فلامی رئات نما کی دیا تھی اور تعرب کا ایک شالی میں در تعربی اسلامی طرز حکومت کا ایک شالی میں در تعربی اسلامی طرز حکومت کا ایک شالی خور میں در تاریب کا ایک شالی دیا ہے۔

## تاريخ بين ٹيپو کا مقام

سلطان ابوالفتح علی ٹیمپوشہیر مندونتان کی جنگ آزادی کا پہلا ہمرو تقا۔ جس اعفار ہمویں صدی کے سٹروع بیں آخری عظیم خل بادر شناہ اور تک زیر جن کی وفات ہموئی اس کے فاتے پر اپنے سٹرہ اللہ دور آفتدار کے بعد ، سرک ایک سے میں ، نواب حیدر علی کے ۲۲ سالہ دور آفتدار کے بعد ، سرک ایم سلطان شہدید نے اپنی زندگی اور موت دو نول کے انداز و اداسے تابت کردیا کہ وہ واقتی ماحرف نیبر میسور بلکہ شیر مہدادر شیر شرت تھا۔

داقعہ یہ ہے کہ شجاعت و فراست کے لحاظ سے ٹیپو، نیولین اور صلاح الدین ایونی کی بائے کا انسان تھا ۔اسے بلات بہ ناریخ انسانیت کا ایک بطل جلیل کہا جاسکتا ہے ۔علمی قابلیت ،سیاسی بھیرت، انتظامی اہلیت، جنگی صلاحیت اور فاتحانہ جرأت اس کی عظمت کے نشانات ہیں۔ اس کی اولوالعرجی، دور بینی اور عدل گستری اسے تاریخ عالم کی زندہ جاوید انتخصیتوں میں شامل کرتی ہے ۔

AN ADVANCED HISTORY OF INDIA

مجومدار، ایچ ،سی ، را سے چو دھری اور کالی کنکردت ٹیبوسلطان کے آمادی کی مرداد کا جائز ہو ان الفاظ میں لیننے ہیں:

"أیک صالح اخلائی کر دارگا انسان ، اپنے طبقہ کی مروجہ
برائیوں سے پاک ، وہ خدا پر قوی ایمان رکھتا تھا۔ دہ بہت ہی
تعلیم یا فنہ تھا ، فارسی ، کنرو ، اُردو روائی سے بوت تھا اور ایک
بیش قیمت کتب خانے کا مالک تھا۔ ایک بہما درسیا ہی اور
ایک ہوٹ یار کمان دار کے ساتھ ساتھ ٹیپو ایک اعلی درجے کا
سیاست کار بھی تھا۔ اس کا ثبوت اس کا یہ واضح تصور تھا کہ
کسی ہندوستانی حکراں کے بجائے اسکاستان ہی اصل شمن
تھا۔ اس کے علاوہ سیاسیات میں اسے فرانس اور الجگ شان
کے باہمی تعلقات کا ادراک تھا ، اسی لیے اس نے اپنے سفیر
فرانس اور دوسری جگہوں میں بھیجے ، اس نے کابل کے زمال شا

سے ساتھ بھی مراسلت کی ۔اس نے ملک کی آزا دی کو ہر دوسری چزے بلند ترسمها اور اس کی حفاظت کی کوشیش كرتے ہوئے جان دے دى ۔ اپنے بہترے ہم عصر مندوستاني حكمرانوں كے برخلاف ٹيپوايك فابل اور محنتي فرمال روا تھا۔ ایرورد مور اورمیجر دروم جیسے اس کے متعدد انگریز معاصر س بھی اس کے حسن انتظام سے متا تر تھے اور انہوں نے بلاّ ما گلّ اقرار كما بي كم يكيواني فلمرو مين كافي مقبول تفا بسرجان شور تك كابيان بي كر" ليبوكى سلطنت ميس كسان محفوظ بال اوران کی محنت کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ انہیں اس کا انعام بھی دیا جاتا ہے ؟ سمجھ نیے برانے سکھنے والول نے غلط طور برطبیو کو ایک بے رحم ، خول آٹ مظالم ،ستم شعار آمر اورست دید جنونی قرار دیا سے . . . . . . وہ کوئی شدت بیندمتعصب بھی نہیں تھا طیبوے تکھے ہوئے ترکھری تطوط کی دریافت اور مطابعے سے معلوم ہوتا ہے ک<sup>ورو</sup> وہ ہندورائے عامہ کو ہموار کرنا جا نتا تھا اور مذہبی نا روا داری اس کی تما می کاسبب نہیں نھا گرچہ وہ ایک متقی سلمان تھا ، مگراس نے اپنی سندو رعایا کا مذہب تبدیل کرنے کی کوئی اجہاعی کوشیش بہیں کی ، جیساکہ ولکس کے بیان نے علط طور بریقین ولانے کی کوٹِش کی ہے "

### (صـ ٤٠٤ جوتها الويشن ، ١٩٠٠ ميكملن الديا لميشيد ، مداس )

ن ال گروور اور ایس گروور کمتے ہیں:

" حدّت اورا صلاح کے جذبے نے تبیو کو آما دہ کیا کہ وہ انے باب سے درتے میں یائے ہوئے نظام حکومت یں منعدد تند بلیال کرے ۔ انجے ، ایج ڈوڈ ویل نے ٹیبو کی تربین کی ہے کہ وہ میلا ہندوستانی فرماں روا تھا جس نے اپنے انتظام حکومت میں مغربی طریقوں کا استعمال کرنے کی سعی کی ۔ ہر تحکمہ ایک سرراہ کے تحت رکھا گیاجس کی مدد کے لیے متعدد مانخت حکام ہوا کرتے تھے اور یسب مل كرايك بورد كي تشكيل كرتے کھنے - محکمے میں فیصلے يوري بحث کے بعد کے جاتے تھے ،جس میں ارکان مجلس کوانتلاب رائے کا حق بھی تھا۔ یر فیصلے کرن رائے سے کیے طاتے تنے اور جلسول کی کارروائیال مرتب کی حاتی تھیں برکنف تمام اسم امور میں آخری فیصلہ سلطان کا بوتا تھا " رصنھا دسوال ایدین ، خواع ، ایس جانداین کینی ، ننی دملی ) " ٹیسے بہا درا در جری تھا۔اس نے دمیزلی کے ماتحت اتحا (ALLIANCE) كى يېش تشريخ كارو ... نفس

کا بیوت دیاراس نے مغربی سامراج کے بینی وکی برایک مطیع فرمان ہتی بن کر رہنے کے بجائے ایک ہیروکی طرح حان دینے کو ترجیح دی راس کی انتہائی بدقسمتی یہ محتی کہ اس کا مقابلہ ایسے سامراجی دیووں سے تھا جو پورے ہندوستان کو مسارکر دینے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے اورارا دہ بھی بیپ کی زندگی اور اس کی جرا بیس آج کے ہندوستانی ذہن کو دوسرے کیٹر ہندوستانی شہزا دول سے زیا دہ ولولہ بخشق ہیں '' دوسرے کیٹر ہندوستانی شہزا دول سے زیا دہ ولولہ بخشق ہیں '' دوسے کیٹر ہندوستانی شہزا دول سے زیا دہ ولولہ بخشق ہیں ''

MODERN INDIAN HISTORY אמשים פט , לכט , נישו ביט

فم طسراز ہے:

" یہ کہنا غلط ہے کہ لیبو کوئی وحشی اور ہے رحم جبونی تھا۔
وہ ایک محنتی حکمرال تھا جو انتظامیہ کی ہرشاخ کی نگرا تی
نود ہی کرنا تھا۔ اس کی فطرت میں سنگ دلی نہیں تھی۔
وہ حرن اپنے وشمنوں پر کوئی رحم نہیں کرنا تھا اور وہ انگریزو
سے اپنے دل کی گہرا بڑل سے نفرت کرنا تھا۔ وہ اپنے آپ کو
کمجھی ایسے انڈیا کمپنی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آما دہ
نہیں کرسکا۔ وہ برطا نیے کے ساتھ اپنی پوری طاقت سے لڑا
اور لڑھتے ہوئے ہی مرکبا، کبکن ابن برطانیہ کے ساتھ کسی
مصالحت کے مارے میں سوعا بھی نہیں۔ وہ فرانس کی طرف

مأن تها اور زندگی بحرفرانسیسیوں کوترجیح دیتا رہا۔" ر صه صولهوال الريش ، مهداء ، ايس جاندا بين مني دلي ) تیپیوسلطان کی عادلانہ حکومت اور فلاحی ریاست کے کارنا مول کے اعراب برمبنی" بسلطنت زما داد" محصب دبل اقتنا سات بھی ہیں ، جو عَنْبِر ملکیوں اور دشمنوں کے حوالے سے بیش سمے گئے ہیں: َرَ, کیمیٹن ٹٹل جوملیبورکی تیسری جنگ میں رایک انگریز افسرکی تیت سے نمایاں حصہ لے حکا تھا اپنی یادوائٹ توں میں تکھتا ہے ۔۔ عیپوکے متعلق بہت سی افوا ہیں <sup>ہیں</sup> کہ وہ ایک جابروظا لم حکمرال ہے ،جس کی وجہ سے اس کی نمام رعایا بنرار ہے لیکن جب سم اس کے ملک میں داخیل ہوئے تو دیجھا کہ صنعت وحرفت کی روزا فزول ترقی کی وج سے نئے شہر آباد موئے اور موتے جارہے ہیں - رعایا اپنے اپنے کامول میں معروف ومنزمک سے - زمین کا کوئی حصّه بھی بنجر نظم ہنیں آیا۔ قابل کا شت زمین جس قدر تھی مل سستی ہے۔ اس پر کھیتیاں کہرارسی ہیں ، آیک انخ زبین بھی ہے کا رہنیں -رعایاً اور فوج کے دل میں بادشاہ کا احترام اور محبت اتم درجه موجود ہے۔ فوج کی تنظیم اور اس کے سخفیاروں کود تکھتے ہونے کہا جاسکتا ہے کہ یہ بوری کے کسی مہذب ملک کی فوج سے سے مالت میں بھی بیھے بنیں سے ۔

مورخ سنکلیراپنی تاریخ سندمیں تکھنا ہے ۔۔ جس وقت انگرمزی فوجیں ٹیبو کے ملک میں داخل مہوئیں تو د يكها گياكه شام رعيت ، مندو اورمسلمان ، نهايت خوش حال ہے . تمام ملک سرسبز ہے ۔ زراعت اچھی ہورسی سے کل رعیت سلطان کے نام پر فدا ہے۔ جس و قت انگریزی فوج سے لگامیم میں داخل ہوئی تو وہاں سے بوگوں نے اپنی دولت انگریزوں کے سامنے لاکر رکھ دی کہ وہ سلطنت کو نبیو کے عاندان میں جھول کر چلے جائیں ۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت ہی ہر دلعزیز تھا۔ الفضل ما شهدت برالا عداء د فضيلت وه ب جس كي گوابي رشسن دیں) ، واقعہ یہ سے کہ مندرجہ بالا اقتباسات میں ٹیپوسلطان کے حریف انگریزوں نے اس کی حکومت اور مقبولیت کے متعلق جو بیانات دیے ہیں وہ نہ مرف اس کے خلاف تمام متعصبانہ الزامات کی تردید کے لیے کا فی ہیں بلکہ اس کی عظمت کا نبوت اس سے بڑھ کرکیا ہوسکتا ہے کہ رعایا ، بلاا منیاز طبقہ و فرقہ اس کی موت کے بعد بھی اس کے ورثابی كوشخت سلطنت براسس كا حانشين بنانا حاستي تقي اورايني اسس آرزو كا اظهار عوام نے اس خطر ناك حالت ميں كيا جب طيبيوكى فوج كونسكست دنیے والی نوج اس کی سلطنت پر فابض ہوکر اسے ناراج کررہی تھی۔ جنگ کے نازک موقعے پر جب نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے ایک مقتول

بادر او محسا تھ اس کی رعایا کی ایسی زبر دست عقیدت و مجست کا اظہار تاریخ عالم کا ایک نادر واقعہ ہے ۔ یہ ایک سلطان کے کردار کی وہ عظمت ہے جس برخا صدر جہوریہ یا وزیراعظم زنسک کرسکتا ہے ۔ درحقیقت ٹیپو کی سلطنت مغربی انداز کی عوامی شرک کرسکتا ہے ۔ درحقیقت ٹیپو کی سلطنت مغربی انداز کی عوامی جہوریت سے بھی بہت آگے برخ ھے کراسلامی نظریت شورائیت اور تصور خلافت کی آیئنہ دار تھی ادر جیح معنی میں وہ فلاحی ریا ست تھی جو نمدا پرستی اور خدا ترسی کے فلسفہ عدل پر مبنی ہے ۔

اہنی تقایق کی روشنی میں علامہ اقبال نے اپنی سب سے اہم تخلیق " ما ویدنا مر" کے آخری باب دو آل سوے افلاک " میں دیگر" سلطین مشرق " کے ساتھ " سلطان شہید" کو زبر دست خراج عقیدت ان

مشرف' کے ساتھ '' سلطان مہمید' کو ڈبر دنست حراج عقید ولولہ انگیز اور بصیرت آ فروز الفاظ میں بیش کیا ہے :

آن شهکیدانِ محبت را امام نامش از نورشید و مه تابنده تر عشق را زے بود برصح ا نہا د از مگاه خواج برر و محنین فقر سلطان وارث جدب بین

رفت سلطال زین سراے ہفت روز نوبت او در دشن باقی ہنوز

رشہبدانِ مجت کا وہ امام ہندوجین کی آبروہ ۔ اس کا نام آفنافِ ماہناب سے زیا دہ روشن ہے ، اس می قبر کی حاک جمھ سے اور تجھ سے زیادہ زندہ ہے ۔ عشق ایک راز تھا جے اس نے میدان عمل میں فاش کیا ، تحجے معلوم نہیں کہ اس نے جان کس شوق سے دی ج نواجہ بدرو مین صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑکاہ کے فیض سے سلطان کے فقہ ریس حضرت امام حیون کا جذبہ دل تھا ۔ سلطان تو اِس چندروزہ مسافر خانے سے چلاگیا ، مگر دکن میں اس کا نقارہ آج تک بج رہا ہے ) ۔

ان اشعار میں حسب دیل بھات پر زور دیا گیا ہے:

ا۔ سلطان ٹیپوشہید حشق اہلی کی راہ میں جان دینے والوں کے درمیان ایک نمایاب مقام کے عالی میں ۔

۲۔ ہندوستان ، چین ، ترکی اورت م وغیرہ مالک مشرق کے یے ان کی ہت ی باعث فخر ہے ۔

س ان کاعشق میران علی میں بروے اظہار آیا۔اس کارنامے سے عشق کی حقیقت آشکار ہونی ۔ چنانج ان کی موت ایک عالم شوق میں اقعید دبو

ہ ۔ رسُول السُّرصلی السُّرعلیہ و سلم کے فیض سے سلطان کے نقرِ غیور میں وہی جذبۂ شہما دت بریدا ہوگیا جو حضرت امام حسینُّ کے کر دارمیں موجز ن<sup>ضا۔</sup> ۵ ۔ گردیہ سُسلطان کی وفات بر ایک طویل مدّت گزر گئی ، مگراس کا شہرہ اور جرِ جا با تی سہے ۔

يرسب بيحة ايك مشهورشعرى ترجانى كرتے ہيں:

برگزيذ ميردآل كه دمنس زنده شد بعشق نثبت است برجريدة عالم دوام ما ر وہ شخص بھی نہیں مرتاجس کے دل میں عشق کی زند گی ہیں۔ ا ہوگئی ، بساطِ عالم پر عاشقوں کی حیاتِ جا دید کی مہرشت ہے ؟ ا قبال کے خیال میں حدا ورسول می محبت نے بیوسلطان کی س مین اسلامی نقر کی وه شان پیدا کردی تقی جومعرکه سرب و بلامین ایتار و قربانی کی مثالیں قائم کرتی ہے اور دنیا کے بجائے آخرت کو ابنامطلوب ومقصود بناکر زندگی جا دید کا سامان کرتی ہے ۔ خواجۃ بدر وحنیق کے فیض سے جذب حسیرہ کا بہی وہ مثالی انداز تھا جس نے اٹھار صویں صدی کے فاتنے بر سیوے دارالسلطنت ، سر کا سم ، کوایک میدان كربلا بناديا تھا۔ برطئ نوى سبر جرار نے كے شك مييوكو قتل کردیا، مگرراہ حق کے اس شہید کے خوب ناحق نے سدوستان میں برطانوی سامراج سے قیام سے پہلے ہی اس کی جوایں ہلاکردکھ دیں اور بهت جلد يه نون اس طرح رنگ لايا كم بالآخر ما صرف بهندوستان بلكه بورسے ایشیا وا فرتقه بر برطانیه كاسورج غروب بوگیا - خیروسشر كى شمكن رمىنى تاريخ أنسانيت كايه مطالعه اقبال كايسنديده موضوع سے ،جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ٹیپو کے متعلق جا وید نامہ کے جن اشعار کا حوالہ پہلے دیا گیا ان کے

بعد اقبال نے سلطان شہریڑ سے سلسلے میں زیا دہ تفصیل کے ساتھ مزید خیالا

کا ظہار کیا ہے۔ انہوں نے "بیغام سلطان شہید ہر رودِ کا ویری " کا انہوار کیا ہے۔ انہوں نے "بیغام سلطان شہید ہر رودِ کا ویری " کا اندراج بھی " دخشت حیات و مرک و شہا دت) " کے قوسین کے ساتھ کیا ہے۔ یہ ایک قدرے طویل نظم ہے جس کے پہلے بند کے آخریک سلطان کا تعارف یا اس کی تعریف اس شعر برختم ہوتی ہے:

مشرق اندر خواب واو بیدار بود

اسلطان وہ ہے جس کی گفتار تھی سے اپاکر دار تھی اور وہ اسس دقت بیدار تھا جب پُورا مشرق مجو خواب تھا) اس کے بعد رودِ کاویری کوسلطان ٹیبونے حیات و موت اور شہمادت کے متعلق جو پیام دیاہے اس کے جستہ جسنہ چند بکات یہ ہیں :

زانکہ در عرضِ حیات آمد نتبات از ضدا کم خواستم طولِ حیات (حول کر زندگی کا نتبات اس کے وصف میں تھا، لہذا خدا سے میں نے اس نی زیادہ مقدار نہیں مانگی )

زندگی را چیست رسم و دین کمیش که سیک دم شیری بدا زصدال میش! ر زندگی کی رسسه اوراس کا مذہب و مسلک کیا ہے ؟ سشیر کا ایک

لمحر بھیرط کے سوسال سے بہتر ہے )

زندگی محکم زنسلیم درضاست موت نیررنج وظلسم وسیمیاست د زندگی خدا کے احکام کو ماننے اوراس کی مشیت پر راحنی رہنے کا نام ہے ،جب کہ موت ایک تماشا ،طلسم اور فریب ہسے)

بندهٔ تق صیغم و آم بوست مرک یک مقام از صدمقاً ادست مرک (بندهٔ می مشیر ہے اور موت اس کاشکار ، موت تواس بندے کے سو مقامات میں سے محض ایک مقام ہے) مرزمال میرد غلام از بیم مرگ زندگی اورا حرام از بیم مرگ (غلام موت کے ڈرکسے مرلمح مرتا رہتاہیے ، اور یہ نموت اس کی زندگی حرام کردیتاہے) بندہ آزاد راشانے دگر مرگ اورامی دہر جانے دگر رازاد انسان کی شان کچے اور ہوتی ہے، موت سے اسس کو نئی زندگی ملتی ہے) اُونوداندسش مت مرك بين نبيت مرك آزادان ز كفين نبيت رازاد انسان موت کے بجائے اپنی مستی کی فکر کرتا ہے ، موت تو آزاد انسانوں کو صرف ایک کمھے کے لیے لاحق ہوتی ہے) مردِ مومن نوامدازیزدان یاک آل دار مرکے که برکرد زخاک رمر دمومن خلاسے ایک ایسی موت کی دُعاکرتا ہے جواسے حاک سے اُوَیِراتھادے) آل در مرك انتها الوثوق آخري بجير در جنگاه شوق دایسی موت رارہ نشوق کی انہما ہوتی ہے اور جنگاہ شوق کی آخری جبر) جنگ شامان جهان غاز نگر کاست جنگ مون سنت بغیری است ر دنیوی با دشا ہوں کی جنگ تو غار تکری ہے ، نیکن مومن کی جنگ ایک سنت رسول

جنگ مع من حبیت جہجرت و تے دو! ترکی الم اختیار کوے دوست دمومن کی جنگ کیا ہے ؟ دوست کی طرف ہجرت! دنیا کے بجائے کوئے دوست کا اختیار) .

ہ نکہ حرف شوق با اقوام گفت جنگ را رہبانی اسلام گفت دوہ رسولِ خدا جس نے دنیا کی قوموں کو رازِ مجت بتایا جنگ کو اسلام میں رہانیت سے تبعیر کیا ) ۔

کس نداند جزشہب دایں نکمۃ را کو بخون خود خرید ایں نکت، را رشہید کے سواکوئی اس نکتے کو سمجھ نہیں سکتا ، اس لیے کہ یہ نکتہ اسی نے جان دے کر حال کیا ہے)۔

اس طرح اقبال نے سلطان ٹیپیو شہیدی زبان سے اِسلام کے بورے فلسفہ جہادی ترجانی کرانی ہے اور دنیا وآخرت کے مواز نے سے حیات اور شہادت حق کرایا ہے ۔ ٹیپوکے بیانات میں شہادت حق کے باہمی تعلق کواچھی طرح واضح کرایا ہے ۔ ٹیپوکے بیانات میں جو ولولہ ہے وہ اس کے بوش جہادی ایک تصویر ہے ۔ بلاٹ بٹیپو ایک عظیم حب وطن تھا ، مدبر تھا ، منظم تھا اورا نگریز دل کے ساتھ اس کی فظیم حب وطن تھا ، مدبر تھا ، منظم تھا اورا نگریز دل کے ساتھ اس کی طوائیاں حربیت اور آزادی کے تحفظ کے لیے تھیں ۔اس مقصد کے لیے اس سے اور آزادی کے تحفظ کے لیے تھیں ۔اس مقصد کے لیے اس سے اور آزادی کے تو فظ کے ایم وائی کی ماری ترقیا ت نے عام خوش حال کا سامان کیا ،اس کے عدل وائی کی ریاست کی مادی ترقیا ت نے عام خوش حال کا سامان کیا ،اس کے کہ ریاست کی مادی ترقیا ت نے عام خوش حال کا سامان کیا ،اس کے کہ ریاست کی مادی ترقیا ت نے عام خوش حال کا سامان کیا ،اس کے

فلاحی منصوبے اس کی روشن خیا لی پر دلالت کرتے ہیں ، لیکن یہ سارے
کمالات ایک جذبہ جہاد پر مبنی مقع اور ٹیبی کی اولوالعرم مجاہدا نہ سرگرمیوں
کے مظاہر مقع ، ورند ایک دنیا دار حکمراں حالات کو دیکھتے ہوئے بہ نوشی
نظام اور مرہٹوں کی طرح انگریزوں سے مصالحت کرکے ان کے زیرسایم
دادِ عیش دینا بیت ندکرتا ، جب کہ سلطان شہید کی پوری زندگی اس کے
دادِ عیش دینا بیت مسلسل اور ستقل مجاہدہ ومعرکہ حتی ۔

ط حب مدار مرمی ہوئے ہوں م

# تبيوشلطان اورمبندوستان كأستقبل

ٹیبو سلطان اپنے عہد کا جدید ترین ، روستن خیال اور میجے معنول میں ترقی بند حکمرال تھا۔ دہ اسس دور کا انسان تھا جب ہندوستان کاعہد سطی ختم ہور ہا تھا اور انگلتنان کا دورِ جدید سنروع ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ لیکن ٹیبو کی جدیں، خرشیں، نصیلیت اور عظمین حرف اپنے وقت کے لیے ہمی تھیں، آنے والے زما نول کے لیے بھی تھیں۔ وہ یقیناً اپنے وقت سے آگے، بہت آگے تھا۔ ملک کو غلا می سے بچانے کے لیے اس نے جہاد آزادی کا جو راست دکھایا اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کی جدو جہد کی ، فروغ معیشت کی تدبیری کیں اور انقلاب سیاست معاشرہ کی جہوری شورائیت کی ابتدائی ، ان یعنی شاہ نہ مطلق العنانی کے بجائے جمہوری شورائیت کی ابتدائی ، ان سب کا وشول کا اثر ملک کی آئندہ نسلوں پر بڑا۔

شال بندمين مغليه سلطنت ك زوال ك بعد شاه ولى الترجمة الله عليه

نے ملک وملت کی اصلاح وتحدیداور تقویت وترقی کے بیے سماج کو کو برعات وانخرافات سے پاک کرکے اجتہاد وجہاد پر زور دیا۔ شاہ صاحب کے افکاروخیالات کا جرچا اور اثر پورے ملک میں ہوا اور برآسانی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ٹیپوسلطان نے ریاست میسور میں معاشرت، معیشت ادرسیاست مینول کی اصلاح و تجدید کا جوآغاز کیا اس میں شاہ صاحب کی صدائے انقلاب کی گویج محقی اور سجی بات پر ہے کہ اس وقت کے ہندوت ان میں اگر کسی ریاست نے شاہ ولی اللہ كي منصولون بركسي مركسي حدثك على شروع كيا تووه سلطنت خدا دا دبي عفي-جائح میپوسلطان نے بہت ہی مخالف حالات میں حرات و مساوات کے جس عزم کا انطهاراینے فکر وعل سے کیا وہ ایک تصویرا جہراد اور جذبہ جہاد

ہی پر مبنی تھا۔
جس وقت ٹیپو ملک کی ایک جنوبی ریاست میں پوری اولوالعزمی کے ساتھ انگریزوں سے نبرد آزما تھا اسی وقت سے ماتھ انگریزوں سے نبرد آزما تھا اسی وقت سے اور شاہ ولی اللہ کے قلب میں سیدا حمد شہیدر حمۃ اللہ علیہ کی ولا دت اور شاہ ولی اللہ کے مسلک پر تربیت ہوئی۔ انہوں نے اصلاح وجہاد کرتے ہوئے سے اور وہ اتنی میں جام شہادت نوش کیا ،لیکن ان کی تخریک جہاد جاری رہی اور وہ اتنی میں جام شہادت نوش کیا ،لیکن ان کی تخریک جہاد جاری رہی اور وہ اتنی مردد میں عبوسلطان تھا۔ واقع یہ تخریک مجاہدین تھی ،جس کا بیش رو اپنی حدود میں عبوسلطان تھا۔ واقع یہ کے اوا تر میں ٹیپو نے سامراج سے جنگ کی جو سے کہ اعتاد ہویں صدی کے اوا تر میں ٹیپو نے سامراج سے جنگ کی جو

شمع جلائی تھی وہ انیسویں صدی کے تورے ہندوستان کو روش کرتی رہی اور اس روشنی کو سب سے زیادہ تحریب مجا مرین ہی نے بھیلایا ۔ محصلہ میں انگریزوں سے بغاوت کا ابھاراسی روشنی میں ہوا ، جو دتی میں مغلیہ سلطنت کے نعام بختے کے بعد بھی باتی رہا ۔ سرستید اور شبلی رحمۃ اللہ علیہما سلطنت کے نعام بختے کے بعد بھی باتی رہا ۔ سرستید اور شبلی رحمۃ اللہ علیہما سے اقبال اور مولانا ابوال کلام آزاد رحمہا اللہ میک اصلاح و تجدید اور اجہ دو جہاد کی ساری کوششیں اس روشنی میں ہی جاری رہیں ۔ برصند سے کی جہاد کی ساری کوششیں اس روشنی میں ہی جاری رہیں ۔ برصند ختم نہیں ہوئی میں اور آزادی کے اواخر میں اور آزادی کے بعد بھی یہ روشنی ختم نہیں ہوئی اور اسے لو رہی ہیں ۔

بنگال کے عاجی شریعین اللہ (مولود سام الله علی شیوسلطان کے ہم عصر تھے - انہوں نے معاشرتی اصلاح کی فرائضی تحریک سنشاء میں شروع کی ۔ ان کے صاحب زا دے اور جانشین ، مولوی محد مسلم عرف دو دو میاں ( سلت الماء) نے تحریک کو مزید منظم کیا۔ یہ تحریک محملہ علی میر نثار علی عرف لیٹو کے زیر قیادت تحریب مجاہرین کی خم ہو گئی اوراس نے بنگال میں انگریزوں کے بندوبستِ دوامی سے بیدا ہونے دالی زمین داری کے خلات ہندوستان میں کسانوں کی بغاوت کی پہلی تحریک چلانی ، جب کہ ٹیپو سلطان ایک جو تھانی صدی پیشتر ریاست میسور میں زرعی اصلاحات اورزمیندار كا خاتم كرك زمين كسانول كے درميان تقسيم كرچكا تھا ۔ كون كه سكتا ہے کہ بنگال بیں دورومیاں عرف طبیطومیر نے بریک وقت مذہبی ومعاشی دونوں تسم کی اصلاح اور سیاست و قت میں عوامی مقوق کے تحقیظ کے لیے جو

تخریک چلائی اس پر ملک کے دو سرے کو شے میں کی گئی ٹیبوسلطان کی اصلاحی و انقلابی کوششوں کا کوئی اثر نہیں تھا ؟ کم از کم ٹیبو پیٹو میر کا بیش روتھا۔ بلاست برطانوی سامراج نے جس طرح سامیاء میں ٹیبو کی سلطنت کا خاتم کر دیا اسی طرح سامیاء میں ٹیٹو میر کی بغا وت بھی کی سلطنت کا خاتم کر دیا اسی طرح سامیاء میں ٹیٹو میر کی بغا وت بھی کیل دی ، مگر جو کا دشیں ان دونوں نے اپنے طور برکیں ان کے آثار فن انہیں ہوئے ۔ محروموں اور منطلوموں کی حایت میں ظلم دستم کے نطا ت عدل واقصا ف کا عکم سرنگوں نہیں ہوا۔

رمان والما ورستقبل کے ہندوستان کے لیے ٹیپوسلطان کی ریاست و قیادت نے جو بق چھوڑاہے اس کے نماص نماص مکات حسب دیل ہیں: قیادت نے جو بق چھوڑاہے اس کے نماص نماص مکات حسب دیل ہیں: ا - ملک ہندوستان اور ملت اسلامیہ کامفا دایک دوسرے سے دابستہ سے ۔

۲- فرقد وارا مذا تخاد واتفاق قومی تحفظ و ترقی کے لیے خروری ہے۔ ۳۔ بس ماندہ طبقات کی بیش قدمی کا سامان کرکے انسانی مساوات کا قیام ایک فریضہ ہے۔

۲۰ امیروغویب کا تفرقہ ختم کرکے عام اخوت کا اہتمام زندگی کا ایک اہم اصول ہے -

، میں اور آزادی مرفرد؛ جاعت اور ملک و قوم کا بنیادی تن ہے، جب کہ غلامی اور استحصال ایک بعنت ہے۔ جب کہ غلامی اور استحصال ایک بعنت ہے۔

٧ ـ رياست اور معاشر كى ممه جهتى ترقى كى كوشش عكومت وقت

کا فرض ہے۔ دین اور و نیا کی ہم آہنگی کے بغیریہ فرض ادا نہیں ہوسکتا۔ 2۔ حکمراں کے کردار کی استقامت ہی اس کی مقبولیت وعظمت کی ضامن ہوسکتی ہے۔

٨ ـ زند كى اورموت دونول كى كاميا بى شهادت حق يرمبنى ب- يه شہادت اخلاقی وماوی توازن سے ہی ادا ہوسکتی ہے۔

و. سامراج اوراستبداد کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہوسکتی۔

١٠ عوامي صلاح وفلاح ترقى كاسب سے برانشان سے .

فرورت ہے کہ موٹ او سے آج تک کے برصغیری ایک نئی، حقیقت يسندان اورمنصفانة اريخ مرتب كى جائے، جس ميں واضح كيا جاتے كم تين صدبوں کے اندرانسانی نقط سنظر سے اورسلمی آفاقی اقدار کے مطابق کن شخصیتوں اور جماعتوں نے کیا کمالات دکھائے اور کارنامے انجام دیے۔ اس سلسلے میں مغربی مورخوں اوران کے دہنی غلاموں کی بھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کا یردہ فیاک کرکے اصل حقانق واضح کرنے ہوں گے ،اس لیے کہ انگریزوں نے علم و تحقیق کے نام پر بوری دنیا کے ساتھ ساتھ برصغر کی تاریخ و تہذیب کو بھی بالکل مسخ کر کئے رکھ دیا ہے۔ تاریخ کا یہ بصرت مندانہ اختیاب ہی زور کی کے ان اصوبوں کو روسشنی میں لائے گا جنہیں رائج الوقت مغربی تمدن نے گہری تاریکیوں میں دفن کر دیا ہے۔ تواریخ عالم کا یہ واقعہ ایک مفہوم رکھتا ہے کہ وہی عہد وسطیٰ جومشرق میں روشنی کا دورتھا اور اس سے اُ جالول نے مغرب کے اندھرول کو دُور کیا اسے مغربی

موزمین دورظلمت قرار دیتے ہیں ،اس اے کر اس وقت بورا یورب ایک طلمت کدہ تھا . یہی وجہ ہے کہ عہد قدیم اور عہد جدید کی تفریق وقعیم مشرق میں کچھ ہے اور مغرب میں کچھ اور ، جب کہ دونوں کے در مسیان عدروسطلی کا تصور بھی مختلف ہے ۔ ہندوستان کے اسلامی عہد کوال مغرب عهدوسطی کہتے ہیں ،جب که سولہویں صدی میں جب مغلبہ سلطنت کو عروج مبور ما تحا توانكاتان مين عهد جديد شروع مبوجيكا تقا- اكبراور الميز مبقه كا زمانہ ایک ہے۔ یہی ایک بھت یہ تابت کرنے کے لیے کا فی ہے کہ مغربی مورخین وستشرقین نے مشرقی تاریخ و تہذیب کو حد درجہ مسخ کیا ہے۔لہذا تاریخ کی نئی تعیرات فروری سے ۔ یہی تعبیر لیوس لطان کا صیح مقام منعین کرے گی ،جس کی طرف ایک واضح اشارہ جا وید نامہ میں اقب ک نے کیا ہے مستقبل کے مندوستان کو ماضی کے ٹیمیوسلطان کے کمالات و حدمات سے ایک روشنی اور رہ نمانی ملے گی۔ تب ہی معلطان شہید كى عظمت كامكى اعترات بوكا -اس اعترات سے اشكار بوكا كرين و دنیا کی ہم آہنگی کے اسلامی تصور کا جوعمی نمونہ سلطنت حدا داد نے اپنی حدود میں سیش کیا وہ دراصل ماضی سے زیادہ مستقبل کے مہندوستان کا ایک خواب تفاجو منوز ت رمندهٔ تعبیر نهیں بواہے۔

#### References

| S. Nos. | Name of Book                           | Name of Author        | Name of Publisher            | Year of Pub. | Edition                    | Place of Pub.                                                                            |
|---------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Haider Ali and<br>Tipu Sultan          | Lewin B. Bowring      | Idarah-i-Adabiyat<br>Delhi   | 1893<br>1974 | 1st, Edn. 2009,<br>2nd. ,, | Qasimjan<br>Street,<br>Delhi-6.                                                          |
| 2       | The Sword of<br>Tipu Sultan            | Bhagwan S.<br>Gidwani | Allied Publishers Ltd.       | 1976         | 1st. ,, 4,                 | Najafgarh Rd.<br>New Delhi-15.                                                           |
| 3       | British Rule<br>in India               | W.M. James            | Discovery Publishing House.  | 1882<br>1984 | 1st. ,,<br>2nd. ,,         | 8/81, Geeta<br>Colony, Delhi-31.                                                         |
| 4       | The Moghul<br>Emperors of<br>Hindustan | Stanley<br>Lane-Poole | Oriental Publishers          |              |                            | 1488, Pataudi<br>House, Daryaganj<br>Delhi-110 006.                                      |
| 5       | The Wahabi<br>Movement in              | Qeyamuddin Ahmad      | Firmak K. L.<br>Mukhopadhyay | 1966         | 1st. ,,                    | Ghosh Printing<br>House Pvt. Ltd.<br>17-A, British<br>Indian Street.<br>Calcutta-700 001 |

| 6 | An Advanced<br>History of India      | R.C. Majumdar<br>H.C. Raychandhari<br>Kalikinkar Datta | Macmillan India Ltd.                               | 1978     | 4th Edn.   | Madras.                    |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------|
| 7 | Modern Indian<br>History.            | V.D. Mahajan                                           | S. Chand & Company                                 | 1988     |            | New Delhi                  |
| В | Modern Indian<br>History.            | B.L. Grover                                            | S. Chand & Company                                 | 1990     | 10th. Edn. | New Delhi.                 |
| 9 | ا در ملوار لوط سکنی                  | نيمجازى                                                | مکتبهٔ عالمگیر<br>جامع نسجد دملی ۴                 | <u> </u> | اول<br>دوم | عامع مسجد<br>دېلی - ۲      |
| 0 | "ماریخ<br>سلطنت ٔ حداداد<br>د میبور) | محمود نصال<br>محمود بنسگلوری                           | اقیال بکر پو<br>نمبر،۱۰ اولا پور<br>موزرود، سنگلور | 51989    | اول<br>دوم | رقی کوزریس،<br>دسکر منگلور |

### **OUR BOOKS IN ENGLISH**

The Qura'n & Its Wisdom
By Hammudah Abdalati
The Qura'n Basic Teachings
(p.280 P.B.)

By Thomas Ballantine Irving Khurshid Ahmed, Mohd. Manazir Ahsan

The Qura'n And Modern Science

By Dr. Maurice Bucaille

Meaning and Significance of Dawah

by Dr. Reyazul Hasan Jeelani

Islamic Revival and 15th Century Hijrah

By Dr. Ahmed Sajjad

Is The Bible God's Word

By Ahmad Deedat

Islam An Introduction

By Sayyid Hamid Ali

Education in Early Islamic Period

By Zafar Alam

Mawlana Mawdudi: An Introduction to His Life and Thought

by Khurshid Ahmed and Zafar Ishaque Ansari

Islam My Fascination

By Abdullah Adiyar Tr. by S.M. Iqbal

Catalogue may be had free of cost from